بعض اہم اور ضروری امور

از سيد ناحضرت مرزا بشيرالدين محمود احمر خليفة المسيح الثاني نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّنْ عَلَى دَسُوْ لِعِ الْكَرِيْمِ

بِشمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## بعض اہم اور ضروری امور

(تقرير فرموده ۲۷- دىمبر ۱۹۳۲ء برموقع جلسه سالانه)

تشمد ' تعود اور سورة فاتحه كى تلاوت كے بعد فرمایا:

آج میرا گلا قریا پہلے ہی دن بیٹھ گیا ہے کیونکہ ہارے عور توں کیلئے ناکافی جلسہ گاہ ہے تظمین نے عورتوں کی جلسہ گاہ اس دفعہ بڑھائی نہیں تھی اور جس قدر خواتین آئیں ان کی تعداد گزشته سال کی نسبت قریباً ڈیو ڑھی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ جب میں تقریر کرنے کیلئے جلسہ گاہ میں پہنچا تو اس میں بِل دھرنے کی بھی جگہ ہاقی نہ تھی اور سینکڑوں عورتیں ماہر کھڑی تھیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح خواتین سمٹ کربیٹھ جائیں تاکہ باقی خواتین کیلئے جگہ نکل سکے مگرتمام کوشش کرنے کے باوجوداتنی جگہ نہ نکل سکی کہ سب خواتین ساسکیں اور سینکڑوں ہی باہر کھڑی رہیں حالانکہ اردگر دیے مکانات کی حجتیں ﴾ بھی عور توں ہے مُر ہو چکی تھیں۔ آخر آ دھ گھنٹہ کی جدوجہد کے بعد میں نے سوچااب ایک ہی تجویز ہے جس پر عمل کیا جا سکتا ہے اور وہ پیر کہ قادیان کی جتنی خواتین ہیں وہ جلسہ سے چلی جائیں اور اپنی جگہ باہر ہے آنے والی خواتین کو دے دیں۔اس پر قادیان کی عور توں کو جن کی تعداد کئی سو تھی جلسہ گاہ ہے نکال کرمہمان خواتین کو جگہ دی گئی تب بھی خواتین بمشکل ساسکیں ﴾ نتیجہ بیہ ہوا کہ اس افرا تفری میں بہت شور پڑ گیا۔ عور تیں باوجود سمجھانے کے بچوں کو ساتھ لے آتی ہیں اور مہمان عور توں کیلئے مشکل بھی ہے کہ اپنے بچوں کو کہاں چھوڑیں اس لئے انہیں ساتھ لانے ہی پڑتے ہیں۔ جب عور تیں جلسہ گاہ میں جگہ کی گنجائش نکالنے کیلئے کھڑی ہو کیں تو نیچے رونے لگ گئے ان کے ساتھ عور توں کے چیننے چلآنے کا شور بھی مل گیا اور پھریہ شور بند نہ ہوا اس وجہ سے تقریر کرتے ہوئے مجھے بھی بہت **چیعننا**یڑا اس لئے بجائے اس **کے کرکل می**رے

گلے پر اثریز تامیں آج ہی ماؤف گلے کے ساتھ یہاں آیا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ منتظمیر جلبہ آئندہ انتظام کے سلسلہ میں عورتوں کو بھی مد نظرر کھاکریں گے اور انہیں اس طرح نذر ً تغافل نہ کردیا کریں گے تاکہ اس قتم کی مشکلات ان کی جلسہ گاہ کے متعلق پیش نہ آئیں۔ یا د رکھنا چاہیئے کہ جب تک عورتوں میں بیداری نہ پیدا ہو اس وقت تک مردوں کیلئے 🖁 ترقی کرنابھی مشکل ہو تا ہے۔ عورتوں کا ایمان بہت مستقل ہو تا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اتنا فكرنسين ديا جتنے جذبات ديئے ہیں۔ حضرت مسيح موعود عليه العلوة والسلام فرمايا كرتے تھے کہ ایمان تو بڑھیا کا ساہونا چاہئے۔ سارا دن دلائل دیتے رہو سب کچھ میں سناکر کہہ دے گی وہی بات ٹھیک ہے جو میں مانتی ہوں۔ مومن کو بڑھیا کی طرح تو نہیں ہونا چاہئے کہ کوئی بات تشلیم ہی نہ کرے لیکن اس کا ایمان ایبا ہو نا چاہئے کہ کوئی چیز اسے ہلانہ سکے۔غرض عورتوں کا ایمان قابل تحریف ہو تا ہے ان میں جمالت بھی زیادہ ہوتی ہے مگر ایمان میں بھی بہت پختہ ہوتی ہں۔ میں نے کئی بار سایا ہے میراثی قوم کی ایک عورت تھی جو گانے بجانے کا کام کرتی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ العالو ۃ والسلام کے زمانہ میں وہ یہاں اپنے لڑکے کو لائی جو عیسائی ہو گیا تھا اور گفتگو میں مولوبوں کے منہ بند کر دنیا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ العللٰ ۃ والسلام نے اسے نفیحت کی مگروہ بھی کچھ ایپایکا تھا کہ ایک دن موقع یا کر باوجو دیکہ مسلول تھا رات کو بھاگ گیا۔ جب اس کی ماں کو پتہ لگا تو اس کے پیچیے گئی اور بٹالہ سے پکڑ کر پھر لے آئی۔ وہ حضرت مسیح موعود علیه العلوٰ ۃ والسلام سے رو رو کر کہتی کہ ایک بار اسے کلمہ پڑھادیں' پھرخواہ مرہی جائے۔ آخر خدا تعالیٰ نے اس کی زاری کو قبول کیااور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ

اس کالڑکا مسلمان ہو گیا اور پھر مرگیا۔

تو اللہ تعالی نے عور توں کا طبقہ یو نمی نہیں بنایا۔ جہاں فکر 'جر اُت اور بہادری کا تعلق مرد کے دماغ سے ہے ' وہاں صبرو استقلال کا تعلق عورت کے دماغ سے ہے۔ یہی دیکھ لو گئے صبرو استقلال سے عورت بچ پالتی ہے۔ مرد اس طرح کرکے تود کھائے بچ ذرا شور ڈالیس تو مرد جیخ اُٹھتا ہے کہ کام خراب ہو رہا ہے بچوں کو روکو گرعورت رات دن سنتی ہے اور اس شور سے لذت حاصل کرتی ہے۔ غرض عور تیں مردوں کی شکیل کا جزو ہیں بغیران کی تربیت ہی نہ ہو سپائی قائم نہیں ہو سکتی۔ اولاد کی تربیت بھی ان کے ذمہ ہوتی ہے اگر ان کی اپنی تربیت بھی نہ ہو تو اولاد کی کیا کر سکیں گی ان کیلئے جلسہ گاہ کو بھی ہر سال وسیع کیا جایا کرے۔

اس کے ساتھ ہی ان کیلئے لاؤڈ سپیکر ضروری ہے کیونکہ ان کے لاؤڈ سپیکر ضروری ہے کیونکہ ان کے بیٹے ہیں ان سے نصف تعداد کی عورتوں کیلئے لاؤڈ سپیکر چاہئے۔ عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت نصف ہوگی مگر میں تقریر کرتے ہوئے جدهر منہ بھیرتا اُدھر سے ہی کہنے لگ جائیں نبیت نصف ہوگی مگر میں تقریر کرتے ہوئے جدهر منہ بھیرتا اُدھر سے ہی کہنے لگ جائیں کچھ خائی نبین دیتا حالانکہ میں پورے زور سے گلا پھاڑ پھاڑ کر بول رہا تھا۔ تو عورتوں کیلئے لاؤڈ سپیکر کی جلد اس کیلئے چندہ جمع کر لاؤڈ سپیکر کی جلد اس کیلئے چندہ جمع کر دیں گی۔ مردوں سے جلداس کیلئے چندہ جمع کر دیں گی۔ مردوں کئے جاتے کہ ان کی آواز سارے مجمع میں نہ پہنچ سکے گی۔ اگر لاؤڈ سپیکر کا انظام ہو جائے تو ان کو بھی لیکچرد سے کا موقع دیا جاسکتا ہے۔

میں لیچر شروع کرنے سے پہلے کچھ سفارشات کرنا چاہتا ہوں جو میں مَنْ تَیشْفَعْ سفارشات شَفَاعَة حَسَنَة تَکُنْ لَهُ نَصِیْكِ مِّنْهَاله کے ماتحت بیشہ کیا کر تاہوں۔

را پہلی سفارش و ایک صاحب کے متعلق ہے جن کا لڑکا گم ہو گیا ہے۔ وہ وست غریب آدی ہیں۔ وہ لڑکے کا نام عبد الکریم ہے۔ وہ دوست غریب آدی ہیں۔ وہ لڑکے کی زیادہ تصاویر نہیں چھپوا کتے۔ ایک تصویر انہوں نے دی ہے۔ جس کے متعلق میں انتظام کر دوں گا کہ جو دوست ملاقات کے لئے آئیں ان کو دکھاتے جائیں اور کمروں میں بھی دکھادی جائے۔ تصویر دیکھنے سے معلوم ہو تاہے کہ لڑکے کے چرہ کے نقوش ایسے ہیں کہ ان سے جلد شناخت کیا جا سکتا ہے۔ دوست خیال رکھیں اگر اس شکل و شاہت کا لڑکا انہیں کمیں ملے تو وہ قادیان میں اطلاع دیں۔ یمال سے لڑکے کے رشتہ داروں کو اطلاع دے دی جائے گی۔

دو سری سفارش میں سید دلاور شاہ صاحب کے متعلق کرنا چاہتا ہوں۔وہ دو سری سفارش میں سید دلاور شاہ صاحب کے متعلق کرنا چاہتا ہوں۔وہ دو سمری سفارش ہو کام پہلے کرتے تھے اس میں بعض وجوہات کے باعث نقص پیدا ہو گیا ہے لیعنی پریس وغیرہ کی دِقیق در پیش ہیں۔ انہوں نے کتب خانہ جاری کیا ہے اور وہ خواہش کرتے ہیں کہ جو دوست کتابیں منگوانا چاہیں وہ ان سے منگوایا کریں اور جو کتابیں ان کے پاس موجود ہیں وہ خرید کر ان کی مدد کریں۔ مینیجراسلامیہ پریس بک ڈپولا ہور ان کا پہتہ ہے ان کے پاس سلملہ سے تعلق رکھنے والی کتابیں بھی ہیں۔ مثلاً مباحثہ لاہور جو مولوی غلام رسول صاحب

راجیکی نے کیا تھا۔ عام طور پر لوگ مولوی صاحب کا کلام پند کرتے ہیں 'وہ خریدیں۔ دو سری کتاب '' تحقیق واقعاتِ کربلا'' ہے۔ جو ہمارے دوست اور میرے استاد منثی خادم حسین صاحب خادم بھیروی نے لکھی ہے اور بہت اعلیٰ درجہ کی کتاب ہے۔ خادم صاحب کا طرزِ تحریر الیا ہے کہ شیعہ بھی یہ نہیں کمہ سکتے کہ انہوں نے شخت لکھا بلکہ اعتراف کرتے ہیں کہ ان کا کلام بہت نرم اور میٹھا ہو تا ہے وہ جو کچھ لکھتے ہیں احمدیت کی روشنی میں لکھتے ہیں اور خوب کلھتے ہیں۔ جو دوست سید دلاور شاہ صاحب کی کتابیں خرید ناچاہیں وہ ان سے لاہور کے پتہ سے منگوالیں۔

تیسری سفارش شائع ہو کیں یا دوبارہ شائع ہو کیں' مسلم کی ان کتب کے متعلق کی جاتی ہے جو اس سال نی بیسری سفارش شائع ہو کیں ' مسلم کشیر' ہندو راج کے منصوب فرمقدمہ بماولپور میں بیان وغیرہ بک ڈیو نے شائع کی ہیں اور منشی فخر الدین صاحب نے مترجم قرآن' درس القرآن حضرت خلیفہ اول اور بعض اور کتابیں شائع کی ہیں اس طرح دو سرے کتب فروشوں کی کتابیں ہیں۔ ہاری جماعت خدا کے فضل سے علمی جماعت ہدی ادب کو چاہئے کہ کتب شائع کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کیا کریں تاکہ وہ جلدی جلدی اور کتابی کتابی کریے رہیں۔

اس سال حضرت مسيح موعود عليه السلوة والسلام كى دو كتابيں تحفه گولاويه اور كتابيں مسلح موعود عليه السلوة و محلت البريه بھى شائع ہوئى ہیں۔ ان كے متعلق تو مجھے کچھ كہنے كى ضرورت نہيں۔ حضرت مسيح موعود عليه السلوة والسلام كى كتب كے متعلق سفارش كرناايك قتم كى ہتك ہے اس لئے ان كے متعلق تو ميں سفارش كالفظ نہيں كمه سكتا ہاں احباب كو اطلاع ديتا ہوں كه يه كتابيں جو ناياب تھيں ، دوبارہ جھپ گئى ہى احباب ان سے فائدہ اٹھائىں۔

چوتھی سفارش سید ممتاز علی صاحب مالک اخبار تہذیب النسواں لاہور کی چوتھی سفارش ایک کتاب مضامین قرآن کے متعلق ہے۔ سید صاحب کابیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ العلوة والسلام جب لاہور گئے تواس کتاب کامسودہ منگوا کراس کے ذریعہ بعض حوالے نکالے تھے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بات صبحح ہوگی اور اس طرح کتاب کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی برکت بھی حاصل ہے۔ میں نے دیکھا ہے اس قتم کی پہلی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی برکت بھی حاصل ہے۔ میں نے دیکھا ہے اس قتم کی پہلی کتابوں سے یہ بہتر کتاب ہے۔ میتانی نکالی جا علی بیں

کیونکہ ہرمضمون کے متعلق آیات یک*یل کر*دی گئی ہیں۔اس کتاب سے بہت کچھ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس وقت تک اس کی چند جلدیں شائع ہو چکی ہیں جو بہت خوشخط اور عمرہ ہیں۔ یانچویں سفارش اخبار ایسٹرن ٹائمز کے متعلق ہے۔ میں نے گزشتہ سال پ پی سفارش کے جلسہ کے موقع پر بھی اس کی طرف توجہ دلائی تھی۔ مسلمانوں کو اپنے انگریزی پریس کو مضبوط کرنے کی بے حد ضرورت ہے گر مسلمانوں کی بے توجهی ہے مشلم 'آؤٹ گک تو بند ہو گیا اب ایسرن ٹائمز جاری ہے مگر اس کی بھی وہی حالت ہے۔ افسو س ہے کہ مسلمانوں نے ابھی تک یہ بات محسوس نہیں کی کہ علمی طور پر بھی قربانی کی ضرورت ہو تی ہے۔ ہندوؤں کے متعلق میں نے دیکھاہے ان کے اخبارات کو سمجھنے کیلئے خاص ہی دماغ کی ضرورت ہو تی ہے۔ جب تہھی مجھے "ملاپ" یا "پر تاب" دیکھنے کا اتفاق ہوا میں نے دیکھا بعض او قات ایک فقرہ کو سمجھنے کیلئے کئی گئی منٹ لگتے ہیں۔ پھر جتنی کتابت وغیرہ کی غلطیاں ان اخباروں کے ایک ایک پرچہ میں ہوتی ہیں اتنی مسلمان اخبارات کے ایک مهینہ کے برچوں میں بھی نہیں ہو تیں۔ مگرباد جو د اس کے جس ہندو کو دیکھو اس کے ہاتھ میں "ملاپ" یا "پر تاب" یا کوئی اور ہندو اخبار ہو گا۔ ان کے مقابلہ میں مسلمانوں کی بیہ حالت ہے کہ ابتداء میں ہی شخیل چاہتے ہیں اور جب تک ان کے نزدیک کوئی کام مکمل نہ ہو اس کی طرف متوجہ ہونا ضروری نہیں سمجھتے۔ میں نے اپنی جماعت میں بھی دیکھاہے کوئی کام سپرد کرو جب اس کے متعلق یو چھا جائے تو ہی کہا جا تا ہے کہ ابھی مکمل نہیں ہوا حالا نکہ انسانی کام بھی مکمل نہیں ہو سکتے حتّی کہ جس بات کو مکمل سمجھ لیا جائے وہ بھی مکمل نہیں ہو تی۔ ایک دفعہ میں نے دعا قبول ہونے کے طریق کے متعلق خطبے راھے جب میں آخری خطبہ بڑھ کر آیا تو خیال پیدا ہوا کہ شائد اب کوئی طریق باقی نہیں رہ گیا۔ اس دن میں نے گھر آ کر سنتیں پڑھیں۔ سنتیں پڑھتے ہوئے قراء ت ڑھ کر جب میں رکوع میں گیا تو اتنے ہے قلیل وقت میں دو نئے ط**ریق مجھے** معلوم ہوئے اس پر مجھے بہت شرم آئی کہ میں نے بیہ خیال کرتے ہوئے کہ تمام طریق ختم ہو گئے بد ظنی سے کام لیا۔ مجھے ایک سکنڈ میں دو زبردست طریق بتادیئے گئے۔

مسلمانوں میں محیل کا غلط خیال پایا جاتا ہے۔ کوئی انسان مکمل نہیں اور نہ کسی انسانی کام کو محیل حاصل ہے۔ تحیل صرف اللہ تعالی کیلئے ہی ہے۔ اگر کسی انسان کو مکمل سمجھا جاتا ہے تو وہ بھی نسبتی سمجلل ہے ہم رسول کریم ماٹنگین کو کامل انسان سمجھتے ہیں مگر کیا ہے کہتے ہیں کہ

آپ کی روحانی ترقی اب جاری نہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ رسول کریم مالی اللہ کی جنگ کرتا ہے اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی روحانی ترقی جاری ہے تو معلوم ہوا کہ آپ کے مکمل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ تمام انسانوں سے آپ مکمل ہیں۔ نہ یہ کہ آپ میں ترقی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہم ہر روز اکل ہم صلّ علی محکم کیتے ہیں۔ اگر سب کچھ رسول کریم ملی آئی کی کوئی مالی کی ترقی ہی ہوتی رہے کہ خدا تعالی کے خزانے ملی مالی کی کی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ خدا تعالی کے خزانے استے و سیح ہیں کہ رسول کریم مالی کی ترقی بھی بھت ہوتی رہے گی۔

مسلمان اسلامی انگریزی اخبارات کے متعلق میں کہتے رہتے ہیں کہ ان میں سیٹسسین کی خوبیاں نہیں مگریہ نہیں جانتے کہ ابتداء میں ایسی خوبیاں کس طرح پیدا کی جاسکتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر سٹیٹسسین میں خوبیاں ہیں تواسے بھی خریدولیکن کم از کم ایک مسلمان اخبار بھی ضرور خریدہ یہ چودہ پندرہ اخبارات خرید تا ہوں اگر میں ایک ہی اخبار خرید تا تو بھی ایسٹرن ٹائمزیا کوئی اور اسلامی پرچہ ضرور خرید تا خواہ اس کے پڑھنے میں کتنی ہی تکلیف ہوتی۔ بو صاحب ایک ہی اخبار خرید سے ہیں انہیں میں کہتا ہوں ایسٹرن ٹائمز خریدیں۔ خرید اروں کے بو صاحب ایک ہی اخبارات ترقی کر سکتے ہیں اور مکمل بن سکتے ہیں۔

ایک سفارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے متعلق منٹی محمد دین چھٹی سفارش صاحب فوق ایڈیئر کشمیری اخبار لاہور نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں عُمدہ عُمدہ کتابیں بھی ہیں۔ کشمیر کے متعلق حالات معلوم کرنے والے اصحاب وہ کتابیں خریدس۔

ایک ضروری سفارش میں بیہ کرنا چاہتا ہوں کہ منتی احمد دین صاحب سانویں سفارش حضرت مسے موعود علیہ السلام کے پرانے صحابی ہیں ' حضرت مسے موعود علیہ السلام کے خلاف جو مقدمات مخالفین نے دائر کئے تھے ان کے دوران میں برای خدمت کرتے رہے ہیں ' حضرت مسے موعود علیہ السلام کو بھی ان سے انس تھا ' وہ آج کل بیکار ہیں ان کی آئھوں میں نقص پیدا ہو گیا ہے اور ان کاکوئی ذریعہ معاش نہیں۔ ان کو کتابوں کاعشق رہا ہے اور انہوں نے سلسلہ کی اور دو سری دس ہزار مالیت کے قریب کی کتابیں جمع کی ہوئی ہیں ہیں بیسیوں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جنہیں حضرت مسے موعود علیہ السلام کے زمانہ کی شائع شدہ آپ ہیں بیسیوں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جنہیں حضرت مسے موعود علیہ السلام کے زمانہ کی شائع شدہ آپ کی تصانیف حاصل کرنے کا شوق ہو جن کو خدا تعالی توفیق دے اور وہ حضرت مسے موعود

علیہ السلام کے وقت کی شائع شدہ کتب کی قدر جانتے ہوں وہ خرید سکتے ہیں۔ دس ہزار کی کتابیں اگر تھوڑی تھوڑی بکتی رہیں تو ان کا گزارہ ہو سکتا ہے۔ مفتی محمہ صادق صاحب کے پاس ان کتب کی فہرست ہے دوست ان سے معلوم کر سکتے ہیں۔

ا یک اور سفارش میں بیہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آ ٹھویں سف**ار**ش کے ایک برانے صحابی بھائی عبدالرحمٰن صاحب قادیانی ہیں۔ ان کے لڑکے نے فوٹو کی دکان نکالی ہے میں اپنے آپ کو مشتنیٰ کرتا ہوا کہتا ہوں مکان سجانے کیلئے کیمرے کے فوٹو رکھناناجائز نہیں اگر چہ بہ ڈر ہو سکتا ہے کہ کوئی بری صورت نہ پیدا ہو جائے مگر فوٹو کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اس لئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنا فوٹو شائع کیا بھائی جی کے لڑکے نے فوٹو بنائے ہیں جو دوست دو سموں کو د کھانے کیلئے یا جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نہیں دیکھا آپ کی شکل دیکھنے کیلئے وہ فوٹو خرید سکتے ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو متثنیٰ اس لئے کیا ہے کہ میرے کمرہ میں جو فوٹو ہوتے ہیں وہ اس قتم کے ہوتے ہیں کہ کوئی صاحب دے جاتے ہیں کہ یہاں رکھ دو وہ کمرے میں بڑے رہتے ہیں پھرصفائی کرنے والے اُٹھا کر کہیں رکھ دیتے ہیں ورنہ میں نے کبھی کوئی فوٹو نہیں رکھانہ مجھے کبھی یہ خواہش پیدا ہوئی۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سال جلسہ سالانہ کے ر وگرام جلسہ میں تبدیلی یروگرام میں کچھ تغیرات کئے گئے تھے۔ میرے پاس شکایتیں آئس کہ ہر سال ایک ہی قتم کے مضامین کی تحرار کی جاتی ہے۔ گو بیان کرنے والوں کا پیرا بیہ مختلف ہو' استدلالات میں فرق ہو مگر چیز وہی ہوتی ہے جو پہلے کئی بار پیش کی جاتی ہے۔ مثلاً وفاتِ مسیح' صداقتِ مسیح موعود علیہ السلام وغیرہ کے مسائل۔ ان حالات کو دیکھ کر اب کے میں نے پروگرام میں بعض اصلاحات کیں اور نظارت دعوت و تبلیغ کو بتایا کہ ایک ہی مضمون کو کئی طریق ہے بیان کیا جاسکتا ہے اور وہ اس طرح کہ اس کے عنوان مقرر کر دیئے جائیں اور ہر سال وہ عنوان بدلتے رہیں۔ اس طرح لیکچر دینے والا مجبور ہو گا کہ مطالعہ کرے تحقیق کرے اور غور و فکر سے اپنے مضمون کی تیاری کرے۔ اب کے میں نے مضامین کے ہیلانگس خود مقرر کر دیئے۔اس کا نتیجہ یہ ہواکہ جتنے لیکچرار مقرر کئے گئے 'وہ گھبرا گئے۔ان میں سے بعض کی تو میں نے مدد کر دی اور انہیں مضامین کے متعلق ضروری اصول بتا دیئے۔ اگر اس طرح مامین بیان کئے جائیں تو سالها سال تک ایک ہی موضوع پر لیکچر دیئے جا سکتے ہیں۔ آئندہ

انشاء الله اس طرح مضامین مقرر کئے جایا کریں گے۔ یعنی مضامین تو وہی ہونگے۔ لیکن ان کے ہیڈ نگس مختلف اور نئے مقرر کئے جایا کریں گے۔

اسی سلسلہ میں بیہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ ہمارا سینج جلسہ سالانہ چونکہ حضرت ایک اور فیصلہ مسیح موعود علیہ السلام کی نیابت میں ہوتا ہے اس لئے اس سینج پر پرانے صحابہ اور پرانے کارکنوں کو بولنا چاہئے اور نئے آدمیوں کیلئے بیہ رکھا تھا کہ کم از کم سات آٹھ سال انہیں خدمتِ دین کاموقع ملا ہواور ان کی رائے شکھے بچی ہو۔

میں نے بیہ فیصلہ ایک حکمت کے ماتحت کیا تھا اور وہ حکمت پیر ہے کہ دنیا میں صرف علم ہی رائے کو پختہ کرنے کیلئے کافی نہیں ہو تا بلکہ تجربہ بھی رائے کو سلجھا تا ہے اور نوجوانوں کے مقابلہ میں عمررسیدہ لوگوں کی رائے بہت پختہ ہوتی ہے۔ اد هر نوجوانوں میں بیہ خواہش ہوتی ہے کہ آگے بڑھیں اگر اس کیلئے کوئی حد بندی نہ ہو تو وہ بو ڑھے جنہوں نے علم اور تجربہ تو حاصل کیا ہوا ہے مگران میں جنگی سیرٹ نہیں ہو تی ان کوا بسے نوجوان پیھیے کر دس گے۔ اس حکمت کے ماتحت میں نے کما ہمیں ابھی ہے یہ انتظام کر دینا عاہے کہ تجربہ کاربوڑھوں کو پیچھے نہ ڈالا جاسکے۔اس پر نوجوانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں آج نہیں تو آج سے چند سال بعد ان کو بولنے کاموقع مل سکے گااور اگر وہ گھبراتے ہیں تو پھر رسول کریم مانتین نے فرمایا ہے جو شخص خود کسی عہدہ کا طلب گار ہوتا ہے اسے عہدہ نہ دو کے اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ بھی احتیاط کر تاہے چنانچہ نبوت کے سٹیج پر چالیس سال کی عمر کے بعد ہی لا تا ہے ورنہ کیا کوئی خیال کر سکتا ہے کہ رسول کریم ماٹیکیٹی کی جب پندرہ ہیں سال کی عمر تھی اس وقت مُعُوثُو نُہُ بِاللَّهِ آپ میں کوئی نقص تھا۔ نبی کی طبیعت تو بحیین میں ہی تملجھی ہوئی ہوتی ہے۔ مگراللہ تعالیٰ جو نکہ انبیاء کو دنیا کیلئے مثال بنانا چاہتا ہے اس لئے پختہ عمرکے بعد نبوت کے درجہ پر فائز کرتا ہے۔ خادم صاحب کو جو یہ شکوہ پیدا ہوا ہے کہ کسی نقص کی وجہ سے ان کو تقریر کرنے کا موقع نہیں دیا گیا ہہ درست نہیں۔ نقص ان کا نہیں بلکہ ان کی عمر کا ہے اور جو شکایت انہوں نے پیش کی ہے وہ میرے علم کے بغیرو قوع پذیر ہوئی ہے۔ وہ منتظمین کی غلطی تھی ان کا فرض تھا کہ جو اصل میں نے قرار دیا تھا اس کے مطابق کام کرتے۔ باقی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نیابت کا درجہ عطا کر دے تو اور بات ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیابت عطا

﴾ ہوتی ہے تو کوئی بندہ اسے روک نہیں سکتا۔

اب میں بیہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ طریق ہے کل کی علمی مضمون کے متعلق اطلاع تقریر کیلئے میں نے علمی مضمون رکھا ہے اس کیلئے دوست کاغذ پنیل لے کر آئیں اور نتظمین روشنی کا انتظام کریں تاکہ اندھرا ہو جانے پر دوست آمانی سے تقریر کے نوٹ لینے میں اس لئے دوست تقریر کے نوٹ لینے میں اس لئے سستی کرتے تھے کہ تقریر چھپ جائے گی لیکن خدا تعالی کی مصلحت کے ماتحت چار سال سے سالانہ جلسہ کی تقریر یں چھپی ہی نہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ کل کے لیکچرمیں بعض جھے ایسے ہوں گے کہ وہ نوجوان طبقہ جو عیسائیوں کے اثر سے متأثر ہے اس کیلئے بہت مفید ہو نگے اور عیسائیوں کے اثر سے متأثر ہے اس کیلئے بہت مفید ہو نگے اور عیسائیت کے فتنہ کے مقابلہ میں ان سے بہت کچھ مدد ملے گی۔

اس کے بعد جلسہ سالانہ کے متعلق کچھ کہنا جاہتا ہوں۔ اس جلسہ کو جلسہ سالانہ کی اہمیت خدا تعالی نے بردی اہمیت دی ہے اور یہ خدا تعالی کا خاص نشان ہے۔ جماعت کو چاہئے کہ اسے پوری شان کے ساتھ قائم رکھے اور خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ آج تک جماعت نے اس جلسہ کی شان قائم رکھی ہوئی ہے۔ آج (۲۷- دسمبر) کی رپورٹ مظهر ہے کہ گزشتہ سال کی نسبت آج چار ہزار مهمانوں کی زیاد تی ہے۔ یعنی چار ہزار زائد مهمانوں کو کھانا دیا گیا۔ جلسہ گاہ کے لحاظ ہے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ بھری ہوئی ہے اور ابھی لوگ با ہر کھڑے ہیں حالانکہ اس دفعہ گزشتہ سال کی نسبت ۳×۳ فٹ بڑھ گئی ہے۔ یعنی منتظمین کو تو بوھانے کا خیال نہ تھالیکن اتن بوھ گئی۔احباب کو کوشش کرنی چاہئے کہ جب خدا تعالیٰ کے نضل ہے جماعت بڑھ رہی ہے تو سالانہ جلسہ میں حاضری بھی بڑھے۔ باقی رہا ہے کہ پھر خرج کی کیا صورت ہوگی اس کے متعلق لا تَخْشُ عَنْ ذِی الْعَرْشِ إِقْلاً لا سِ كُو پیش نظر ركھنا چاہئے۔ یعنی خدا تعالی کے متعلق کمی کا خیال تھی نہیں کرنا چاہئے بلکہ زیادتی کی امید رکھنی چاہئے۔ ای طرح پیہ خیال کہ بہت زیادہ لوگ آ گئے تو پھروہ تقربر س نس طرح من سکیں گے۔ اس کے متعلق بھی یاد رکھنا چاہئے کہ جب لوگ خدا تعالی اور اس کے رسول کی ہاتیں سننے کیلئے آئیں گے تو خدا تعالیٰ ان کو سانے کا انظام بھی کر دے گا۔ اس زمانہ میں خدا تعالیٰ نے ایک آلہ لاؤ ڈ سپیکر بنوا دیا ہے چونکہ تبلیغ کی بحیل حضرت مسیح موعود علیہ العلو ۃ والسلام کے زمانہ ہے مخصوص تھی اور اس کیلئے جلسہ رکھا گیااور جب بیہ زمانہ آیا کہ کثیر مجمع کو سانا مشکل ہو گیا تو خہ ا تعالیٰ نے لاؤ ؛ سپیکر نکال دیا۔ اگر حضرت مسح ملی جماعت تبلیغی جماعت تھی تو ان کے وقت

لاؤڈ سپیکر کیوں نہ بنائے گئے۔ اس آلہ کا اب ایجاد ہونا بھی بتا تا ہے کہ یہ کام رسول کریم مائٹلیا کی امت سے وابستہ تھا اور حفزت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام کے زمانہ سے وابستہ تھا۔ پس کوشش کرنی چاہئے کہ ہر سال زیادہ سے زیادہ لوگ سالانہ جلسہ میں شامل ہوں۔

اس جلسہ میں شمولیت معمولی بات نہیں بلکہ بہت ی ہر کات کاموجب ایک فشم کا ظلمی جے ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والبلام کا ایک مشہور وشعر ہے ہیں۔

زيمنِ قادياں اب محرّم ہے جومِ خلق سے ارضِ حرم ہے

میں نے ایک خطبہ جعد میں جلسہ سے پہلے سالانہ جلسہ میں شمولیت کی تحریک کرتے ہوئے کما تھا کہ اس میں شمولیت ایک قتم کا ظلتی حج ہے۔ الفضل میں جب بیہ خطبہ شائع ہوا تو ہیڈنگ میں تو ایک قتم کا ظلتی حج کے الفاظ شائع کئے گئے لیکن خطبہ کے اندر سے "ایک قتم " کے الفاظ اڑ گئے جو میں نے کہے تھے۔

میں کہتا ہوں اگریہ الفاظ نہ بھی ہوں تو بھی جب ظلمی غیر مبالکتین کے مذہب کا خلاصہ جج کما گیا تو اس کے بہی معنی ہیں کہ اصل جج قائم ہے۔ دیکھو جب ہم حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ق والسلام کو ظلمی نبی کھتے ہیں تو کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ رسول کریم مالی آئی کی رسالت منعوٰ ڈ باللّہ مٹ گئی۔ مگر بعض لوگوں کی فطرت گندی ہوتی ہے اور وہ محض اعتراض کرنا ہی جانتے ہیں۔ ہمارے ایسے ہی دوستوں نے (میں انہیں دوست ہی کموں گا) جن کے عقائد کا اگر کوئی خلاصہ پو چھے تو دو لفظوں میں یہ ہوگا کہ انہیں دوست ہی کموں گا) جن کے عقائد کا اگر کوئی خلاصہ پو چھے تو دو لفظوں میں یہ ہوگا کہ عداوتِ محمود۔ اگر میں خدا تعالیٰ کی توحید پر بھی زور دوں تو وہ اس کی بھی کسی نہ کسی رنگ میں خالفت شروع کر دیں گے۔ انہوں نے اعتراض کر دیا کہ قادیان کے جلسہ کو جج کا مرتبہ دے دیا

علائکہ خود انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ قادیان مکہ ہے جب غیر مبالکین کافتویٰ اختلاف پدا ہوا تو غیر مبالکین نے حضرت مسے موعود علیہ السلام کے اس الهام کو بناء قرار دیتے ہوئے کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں الا ہور کو مدینہ ٹھرایا اور قادیان کو مکہ جنانچہ لاہور کو عرصہ تک مدینة المسیح لکھتے بھی رہے۔ جب انہوں نے اپنے لئے قادیان کو مکہ جنانچہ لاہور کو عرصہ تک مدینة المسیح لکھتے بھی رہے۔ جب انہوں نے اپنے لئے

مدینہ تجویز کرلیا تو یقینا مکہ جہاں جج ہو تا ہے 'ہمیں دے چکے۔ اس وقت چو نکہ ان کے خیال میں فائدہ یہ کہنے میں تھا کہ قادیان مکہ ہے تاکہ وہ لاہور کو مدینہ کمہ سکیں اس لئے انہوں نے قادیان کو مکہ کمالیکن اب اس میں مکہ کی برکات کا ذکر کیا گیا تو اپی ہی بات کے خلاف کہنے لگ گئے۔ ان کی مثال شتر مرغ کی ہی ہے جب اسے کہا گیا کہ آؤ تم پر بوجھ لادیں تو اس نے کمہ دیا گیا مرغ پر بھی بوجھ لادا جاتا ہے اور جب کہا گیا کہ اُڑو تو اس نے کمہ دیا کیا شتر بھی اُڑ سکتا ہے۔ کہ بدیا لاہور کو مدینہ کہنے میں انہوں نے فائدہ سمجھا اس وقت قادیان کو مکہ کمہ دیا لیکن جب یہ کہا گیا کہ قادیان میں خدا تعالیٰ نے ایک قتم کے خلتی جج کی برکات رکھی ہیں تو اسے کفر قرار دینے لگ گئے۔

گیا کہ قادیان میں خدا تعالیٰ نے ایک قتم کے خلتی جج کی برکات رکھی ہیں تو اسے کفر قرار دینے لگ گئے۔

حضرت مسیح موعود کے دو نهایت ہی حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام کے دو نهایت ہی حضرت مسیح موعود کے دو شعر اطیف اشعار ہیں۔ اگر انہی پر غیر مبالکین غور کرتے تو انہیں سمجھ آ جاتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں۔

کیا شک ہے ماننے میں تہیں اس مسے کے جس کی مماثلت کو خدا نے بتا دیا حاذق طبیب پاتے ہیں' تم سے یمی خطاب خوبوں کو بھی تو تم نے مسیحا بنا دیا

فرماتے ہیں۔ طبیبوں کو تم مسے الملک کہتے ہو۔ پھر جے خدا کوئی خطاب دے اس پر کیوں بُرا مناتے ہو۔

مج کو بھی شاعروں نے باند ھاہے۔ چنانچہ کما گیاہے۔

دل بدست آور که حج اکبر است

کی کادل ہاتھ میں لینے کو جج اکبر کما گیا ہے لیکن میں نے تو جج بھی نہیں کماتھا بلکہ ظلمی جج کہا۔ مگر شاعر جو کچھ کہیں اسے تو بخو ثنی من لیتے ہیں لیکن میں جو بات کہوں اسے کفراور صلالت قرار دینے لگ جاتے ہیں۔

حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام کا جو یہ الهام ہے کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں اس کے متعلق ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں نام قادیان کے ہیں۔ مگر غیر مبالغین مدینہ لاہور کو اور مکہ قادیان کو قرار دیتے ہیں۔ اس بات پر وہ قائم رہیں تو قادیان کے جلسہ سالانہ میں شمولیت کو ظلتی حج کہنا کوئی ناجائز نہیں۔ اگر میں بیہ کہتا کہ مکہ معق<sub>مہ</sub> کا حج موقوف ہو گیااور اس کی بجائے قادیان آنا حج کا درجہ رکھتا ہے تب وہ اعتراض کر سکتے تھے۔ مگر مکہ معقمہ کا حج تو قائم ہے۔

مسکلہ جج اور حضرت مسیح موعود

کیاتو معلوم ہواکہ ججے غلطی گی ہے۔ جو پچھ میں نے کہاوہ غلط تھالیکن یہ غلطی گی ہے۔ جو پچھ میں نے کہاوہ غلط تھالیکن یہ غلطی اس پلڑے کے لحاظ سے نہ تھی جس میں غیر مبالکین بیٹھے ہیں 'بلکہ دو سرے پلڑے کی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ق والسلام آئینہ کمالات اسلام میں نواب مجمد علی خاں صاحب کو جو ہمارے بہنوئی ہیں 'قادیان آنے کی تحریک کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔

"اوگ معمولی اور نفلی طور پر جج کرنے کو بھی جاتے ہیں مگراس جگہ نفلی جج سے نواب زیادہ ہے اور غافل رہنے میں نقصان اور خطر۔ کیونکہ سلسلہ آسانی ہے اور حکم رتبانی"۔ میں

شخ یعقوب علی صاحب بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسے موعود علیہ العلوٰ ہ والسلام نے یہاں آنے کو جج قرار دیا ہے۔ ایک واقع مجھے بھی یاد ہے۔ صاجزادہ عبداللطیف صاحب مرحوم شہید جج کے ارادہ سے کابل روانہ ہوئے تھے۔ وہ جب یہاں حضرت مسے موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے جج کرنے کے متعلق اپنے ارادہ کا اظہار کیا۔ اس پر حضرت مسے موعود علیہ العلوٰ ہ والسلام نے فرمایا۔ اس وقت اسلام کی خدمت کی بے حد ضرورت ہے اور یہی جج ہے۔ چنانچہ پھر صاجزادہ صاحب جج کے لئے نہ گئے اور یہیں رہے کیونکہ اگر وہ جج کیلئے بطے جاتے تو احدیت نہ سکھ سکتے۔

پس غیرمبائعین کااعتراض نضول ہے۔ خدا تعالیٰ نے قادیان میں جو برکات رکھی ہیں اور خاص کر سالانہ جلسہ کی برکات ان کے لحاظ سے جلسہ میں شمولیت کو ایک قتم کا طلقی حج کہنا بالکل درست ہے۔

اب میں جلسہ پر آنے والے دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فر الہٰی اور دعاؤں کی باکید جلسہ سالانہ کے بھی کچھ آداب ہیں۔ دوستوں کو چاہئے ان کو مد نظر رکھیں۔ اس بارے میں پہلی بات تو میں یہ کمنا چاہتا ہوں کہ یہاں کا آنا سیرو تماشا کے

طور پر نہیں ہو تا بلکہ عبادت کیلئے ہو تا ہے۔ دو سرے سفروں میں تو عبادت میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ گریماں کا سفرچو نکہ عبادت کیلئے کیا جاتا ہے اس لئے یماں عبادت زیادہ کرنی چاہئے۔ پس جلسہ پر آنے والے دوست ان ایام میں ذکرِ اللی اور دعاؤں پر بہت زور دیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو بابرکت ثابت کرے۔

مقبرہ بہشتی میں جانا مقبرہ بہشتی میں ضرور جایا کریں۔ اللہ تعالی کے علم سے مقبرہ بہشتی میں جانا مقبرہ بہشتی میں ضرور جایا کریں۔ اللہ تعالی کے علم سے مقبرہ بہشتی اسی لئے قائم کیا گیا کہ بھشہ آنے والی نسلیں وہاں جا ئیں اور دین کیلئے قربانی کرنے والوں کیلئے دعا ئیں کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ بہت سے دوست وہاں جاتے ہوں گے مگر میرا خیال ہہ بہت سے اصحاب کو حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰۃ والسلام کی محبت میں یہ بات بھول جاتی ہوگ کہ مقبرہ بہشتی میں دفن ہونے والے سب کیلئے دعا کریں۔ وہ حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰۃ والسلام کے مزار پر دعا کر کے واپس آ جاتے ہوں گے۔ مقبرہ بہشتی میں دفن کر کے کتبے لگانے کا مطلب یمی ہے کہ ان سب کیلئے دعا کیں۔ باتی رہا ہے کہ دعا کس طرح کی جائے۔ اس کا طربق یہ ہے کہ ایک جگہ کھڑے ہو کر سب مدفون اصحاب کیلئے دعا کی جائے۔ اس کا طربق یہ ہے کہ ایک جگہ کھڑے ہو کر سب مدفون اصحاب کیلئے دعا کی جائے۔

حضرت مسے موعود علیہ السلاۃ والسلام کے مزار پر جاکر دعائیں کرنے کے متعلق بعض ہدایات بھی بیان کرتا ہوں۔ جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے متعلق لوگ غلطی سے مشرکانہ رنگ اختیار کر لیتے ہیں اس لئے میں نفیحت کرتا ہوں کہ دعا کرتے وقت ایبارنگ نہ ہو۔ مثلاً اس طرح مخاطب کر کے دعا نہ کرنی چاہئے کہ اے خدا کے مسے فلال بات ہو جائے۔ اگر خدا تعالیٰ مکاشفہ کرادے تو چاہے جتنی باتیں کر لی جائیں لیکن عام حالات میں حضرت مسے موعود علیہ السلوۃ والسلام کے مقاصد پورے کرنے اور آپ کے درجات بلند کرنے کیلئے دعائیں کرنی چاہئیں۔ میں یہ دعا ہیشہ کیا کرتا ہوں کہ ہمارے لئے تھم ہے جب رسول سے کوئی مشورہ لے تو صدقہ کرے مگر ہم ان تک کچھ پنچا نہیں سے اس لئے میں جو آیا ہوں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ ہمارے لئے علی ہو۔ آی طرح رسول سے کوئی مشورہ لے تو صدقہ کرے مگر ہم ان تک پچھ پنچا نہیں سے اس لئے میں جو آیا ہوں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللی تو ہی ان کو ایبارہ حانی تحفہ عطا کہ جنازہ کی نماز میں رسول کریم مائنڈی کیلئے دعا کو پہلے رکھ لیتا ہوں۔ جھے خیال آیا کرتا تھا کہ جنازہ کی نماز میں درود کیوں پڑھا جاتا ہے اس کا پہلے ایک جو اب خدا تعالی نے جھے یہ سمجھایا کہ شاعر دکرا تھا۔

## كُنْتَ السَّوَادَ لِنَاظِرِیْ فَعَمِیَ عَلَیَّ النَّاظِرُ مَنْشَاءَبَعْدَکَ فَلَیَّ النَّاظِرُ مَنْشَاءَبَعْدَکَ فَلْیَمُتْفَعَلَیْکَ کُنْتُاحُاذِرُ هُ

میں تو رسول کریم ملٹ ہوئی کی وفات سے ڈر تا تھا جب آپ فوت ہو گئے تو اب جو چاہے مرے۔ اس جذبہ کے ماتحت جب کوئی کسی کا جنازہ پڑھتا ہے تو درود پڑھتے وقت سے ظاہر کرتا ہے کہ مجھے رسول کریم ملٹ ہوئی کی وفات کاغم بھولا نہیں وہ ابھی تک تازہ ہے اس لئے جنازہ کی نماز میں رسول کریم ملٹ ہوئی پر درود پہلے رکھا۔

پھرایک اور بات سمجھائی اور وہ یہ کہ جب کوئی مسلمان مرتا ہے تو امتِ محمد یہ میں کمی آ جاتی ہے اس وقت جنازہ پڑھنے والا کہتا ہے اَللّٰ ہُم ﷺ مَکسَلّے عَلمٰی مُحکمیّد خدایا اس کمی کو پورا کر دے۔ پس مقبرہ بہتی میں جاکر دعا کرتے وقت رسول کریم ملیّ ﷺ پر درود پڑھنااور آپ کو دعا میں شامل کرناایک اہم چیز ہے۔

شعار الله كى زيارت بي سرورى ہے۔ سال كى ايك شعار الله كى ديارت بي ضرورى ہے۔ سال كى ايك شعار الله شعار الله علاقہ ہے جمال جلسہ ہو رہا ہے۔ حضرت مسج موعود عليه العلوة والسلام نے رؤيا ميں ديكھاكہ شالى اور مشرقی طرف قاديان بر هتی بر هتی دريائے بياس تک چلى كئى ہے۔ ادھرايك دفعہ حضرت مسج موعود عليه العلوة والسلام ميركرتے ہوئے تشريف لائے تو جمال مدرسہ ہائى كى عمارت ہے اس جگہ كے قريب فرمايا لوگ كھتے ہيں يمال جن رہتے ہيں مگر خدا تعالى نے مجھے جو خبروى ہے اس كے ماتحت بنا تا ہوں كه يمال آبادى ہى آبادى ہوگى۔

ای طرح شعائر اللہ میں مبجہ مبارک 'مبجہ اقصیٰ 'منار ۃ المسیح شامل ہیں۔ ان مقامات میں سیر کے طور پر نہیں بلکہ ان کو شعائر اللہ سمجھ کر جانا چاہئے تاکہ خدا تعالیٰ ان کی برکات سے مستفیض کرے۔ منار ۃ المسیح کے پاس جب جاؤ تو بیہ نہ سمجھو کہ یہ منارہ ہے بلکہ یہ سمجھو کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مسیح موعود اُنرا' اسی طرح مبحہ اقصیٰ میں جب جاؤ تو بیہ نہ سمجھو کہ وہ اینٹوں اور چونے کی ایک عمارت ہے بلکہ یہ سمجھو کہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے دنیا میں خدا کا نور پھیلا' پھر جب مسجد مبارک میں جاؤ تو یہ سمجھو کہ یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں حضرت مسیح موعود کھیہ السلام نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح قادیان کی آبادی کو دیکھو کہ پہلے پرانی آبادی کئتی تھی اور اب س قدر پھیل چی ہے اور کس طرح ترقیات ہورہی ہیں۔

ای طرح ایک ذندہ نشان حضرت اُمّ المؤمنین ہیں۔ صحابہ کا بیہ طریق تھا کہ جب آتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنها اور باقی اُمّهات المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کرتے اور ان کی دعاؤں کے مستحق بنتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ق والسلام کے زمانہ میں اور پھر بعد میں بھی کئی لوگ حضرت اُمّ المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوتے اور دعا کی در خواست کرتے۔ میں بھی کئی لوگ حضرت اُمّ المؤمنین کی خدمت میں حاصر ہوتے اور دعا کی در خواست کرتے۔ خے آنے والے لوگوں کو چو نکہ اس فتم کی باتیں معلوم نہیں ہوتیں۔ پھر اسے جموم میں یہ بھی خیال ہو سکتا ہے کہ شائد حاضر ہونے کا موقع نہ مل سکے اس لئے میں نے یہ بات یاد دلا دی ہے۔

پھر حضرت مسے موعود علیہ السلوۃ والسلام کے صحابہ سے ملنا چاہئے کئی ایسے ہو نگے جو پھٹے پرانے کپڑوں میں ہونگے اور ان کے پاس سے کہنی مار کر لوگ گزرجاتے ہونگے مگروہ ان میں سے ہیں جن کی تعریف خود خدا تعالی نے کی ہے ان سے خاص طور پر ملنا چاہئے۔ ای لئے میں سے ہیں جن کی تعریف خود خدا تعالی نے کی ہے ان سے خاص طور پر ملنا چاہئے۔ ای لئے میں نے منتظمین جلسہ سے کہا ہوا ہے کہ صحابہ مسے موعود علیہ السلام میں سے کسی کا لیکچر ذکر حبیب پر رکھنا چاہئے مگراب کے نہیں رکھا گیا۔ یہاں ذکر حبیب کا جلسہ ہفتہ وار ہوتا ہے جو بہت مفید ہے۔

امام وقت سے ملا قات اور مصافحہ ہے موقع پر خلیفہ سے ملا قات بھی ضروری چیز امام وقت سے ملا قات اور مصافحہ ہے مگراس کے متعلق بعض ضروری باتیں ہیں جو یاد رکھنی چاہئیں۔ پہل بات تو یہ ہے کہ خلفاء کی اپنی طرف سے بیعت نہیں ہوتی بلکہ رسول کی بیابت میں ہوتی ہے۔ ہمارے سلسلہ میں رسول کریم مل آپایی کی نیابت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نیابت خلیفہ کو حاصل ہوتی ہے۔ علیہ السلام کو حاصل ہوتی ہے۔ ادھر رسول کریم مل آپایی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو خد اتعالی نے اپنے ہاتھ پر بیعت کرنا قرار دیا ہے۔ چو نکہ خلیفہ کے ہاتھ کو رسول کی نیابت حاصل ہوتی ہے اس لئے امام وقت سے مصافحہ کرنا جس بھی برکت رکھتا ہے۔ مگر وہ مصافحہ نہیں جو سخت ہجوم اور بھیٹر میں اس طرح کیا جاتا ہے کہ پھی خود ٹھوکر کھائی اور پچھ مجھے زخم کر دیا۔ یہ مصافحہ ملا قات کے وقت کا مصافحہ ہوتا ہے اس وقت اگر چہ مصافحہ کیلئے بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے مگریاد رکھنا چاہئے خدا تعالی ہامورین اور خلفاء کی اگر چہ مصافحہ کیلئے بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے مگریاد رکھنا چاہئے خدا تعالی ہامورین اور خلفاء کی سرکات کو مختصروقت میں پوراکر دیتا ہے۔ اگر یہ بات ان کو حاصل نہ ہوتو وہ اپناکام پوراہی نہ کر سکیں۔ تو مصافحہ کے وقت خاص طور پر دعاکی جاتی ہے مگر آداب کو یہ نظر رکھنا چاہئے۔ اس سکیس۔ تو مصافحہ کے وقت خاص طور پر دعاکی جاتی ہے مگر آداب کو یہ نظر رکھنا چاہئے۔ اس سکیس۔ تو مصافحہ کے وقت خاص طور پر دعاکی جاتی ہے مگر آداب کو یہ نظر رکھنا چاہئے۔ اس

طرح نہیں ہونا چاہئے کہ ایک نے آگے ہے ہاتھ تھینچا ہوا ہو تو دو سرا پیچھے سے تھینچنے لگ جائے۔ اگر مصافحہ کرنے کا موقع نکل گیا ہو تو جانے دینا چاہئے اور آگے سے مصافحہ کرنا چاہئے ای لئے میں نے ملاقات کیلئے وقت رکھا ہوا ہے تاکہ ہرایک کو مصافحہ کا موقع مل سکے۔

ای سے بیں سے ملاقات سے وقت رھا ہوا ہے بالہ ہرا پیک و صاحه با وی سے سے اس کا ملاقات یا مصافحہ یا ملاقات کیلئے نذر ضروری ہے مگر یہ گندہ خیال ہے۔
اس کا ملاقات یا مصافحہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا تعالی فرما تا ہے کگؤنؤا مئع الصّادِ قِیْنُ آل اور جو مصافحہ کرتا ہے وہ ایک رنگ میں معیت حاصل کر لیتا ہے۔
ووستوں کو چاہئے کہ جماں تک ہو سکے ملاقات کیا کریں اور یہ خیال بھی دل میں نہ لا کیں کہ ملاقات کیا کریں اور یہ خیال بھی دل میں نہ لا کیں کہ ملاقات کیا کریں اور یہ خیال بھی دل میں نہ لا کیں کہ ملاقات کیلئے یا بیعت کیلئے نذر ضروری ہے۔ معلوم ہوتا ہے عورتوں کو یہ باتیں نہیں بتائی جاتیں۔ اس دفعہ عورت کھڑی ہو کر کہنے لگ گئی تم نے بیعت کی جاتیں۔ کی ہے نذر کیوں نہیں دیتیں۔ میں نے اسے بہتیرا کہا بیٹھ جاؤ یہ کہنا گناہ ہے مگروہ بھی کہتی گئی کہ یہ سے نذر کیوں نہیں دیتیں۔ میں نے اسے بہتیرا کہا بیٹھ جاؤ یہ کہنا گناہ ہے مگروہ بھی کہتی گئی کہ یہ سے مظرح گناہ ہے نذر دینی ضروری ہے۔ اس قسم کی باتیں نہیں مونی عائمیں۔

ملاقات کرنے والے دوستوں کو میں ایک بات یہ کہنی چاہتا ہوں کہ ناخن کثانا اسلام کی سنت ہے۔ مگر میں نے دیکھا کئی لوگ اچھی طرح ناخن نہیں کٹواتے۔ ایک صاحب نے مجھ سے مصافحہ کیا تو ان کے ناخن سے میرا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ یہ تو میں نہیں کہتا کہ مصافحہ نہ کرو یہ بھی نہیں کہتا کہ مصافحہ کرتے وقت جھپٹا نہ مارو۔ جلدی میں جھپٹا مارنا ہی پڑتا ہے مگر یہ ضرور کہتا ہوں کہ ناخن اچھی طرح کٹانے چاہئیں تاکہ مجھے زخم نہ گئے۔

میں نے ایک نصیحت یہ کی ہوئی ہے کہ ہماری جماعت کے دوست سونٹا رکھا کریں۔ یہ نصیحت اب بھی قائم ہے مگر اس میں میں ایک ترمیم کرنا چاہتا ہوں اور وہ بیہ کہ مصافحہ کرتے وقت سونٹا ساتھ نہ ہو۔ سونٹا ہاتھ میں یا بغل میں دہائے ہوئے مصافحہ کرنے سے وہ سیدھا میرے منہ کی طرف ہو تاہے اور اس کے لگنے کا خطرہ ہو تاہے۔

ایک نصیحت میں یہ کرناچاہتا ہوں کہ جلسہ کے بغیر بھی دوستوں قادیان آنااور مکان بنوانا کو قادیان آتے رہنا چاہئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلؤة والسلام نے فرمایا ہے جو بار بار قادیان نہیں آتا اس کے ایمان کے متعلق مجھے خطرہ ہے۔ ادھر یہاں کی بودوباش کو آپ نے ضروری قرار دیا ہے۔ پس احباب کو چاہئے کہ قادیان کو زندگ میں وطن بنانے اور مرکر مدفن بنانے کی کوشش کریں اسی کے ماتحت میں نے ایک تحریک کی ہے

کہ مکانات بنوانے کیلئے ایک کمیٹی بنائی جائے جس میں شامل ہونے والوں کیلئے پی سروپیہ کا ایک حصہ رکھاگیا ہے۔ دوست اس کمیٹی میں شریک ہوں حصہ ڈالیں اور یہاں مکان بنوا کیں۔
میں نے یہ بھی تحریک کی ہے کہ دس دس بارہ بارہ روپیہ کے حصص کی کمیٹی بھی بنائی جائے تاکہ کم آمدنی والے بھی مکان بنوا کمیں۔ اس طرح ایک تو قادیان میں دوستوں کے مکانات بنیں گئے وہ سرے قادیان کی مشرقی طرف آبادی بڑھ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیٹیگوئی پوری ہوگی۔ میں خود اس کمیٹی کا حصہ دار ہوں مگر میں نے قرض لے کر ایک مکان بنوایا ہے کیونکہ اب ہمارے گھر میں اتنی شکی ہے کہ ایک ایک کمرہ میں جیل کی اتنی جگہ کے مقابلہ میں دوگئے افراد رہتے ہیں اس کمیٹی میں دوست شامل ہو سکتے ہیں۔ جمجھے مکان بنوائے سے بھشہ ڈر وگئے افراد رہتے ہیں اس کمیٹی میں دوست شامل ہو سکتے ہیں۔ جمجھے مکان بنوائے گیا ہے اس کے دوستوں سے خواہش کرتا ہوں کہ دعا کریں خدا تعالی اس مکان کو باہر کت کرے۔ میں تو اس میں رہنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا میرے لئے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مکان ہی بمترین ہے گرجو نسل اس میں جا کر رہے اس کیلئے دعا کی جائے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مکان ہی بمترین ہے گرجو نسل اس میں جا کر رہے اس کیلئے دعا کی جائے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی برکات سے صعبہ ملے۔

میں نے اس سال اعلان کیا تھا کہ چندہ خاص نہ لیا جائے گا باوجو دیکہ سلسلہ کی مالی حالت مجل مشاورت کے وقت جو بجٹ پیش ہوا اس میں چندہ خاص کی کہ رکھی گئی تھی اور احباب نے اس کے رکھنے پر زور بھی دیا تھا مگر میں نے اس سال کے لئے چندہ خاص نہ رہنے دیا۔ اس کا نتیجہ سے ہوا کہ بجٹ میں ۵۵ ہزار کی کمی ہو گئی ہے اور اس وقت کارکنوں کی تین تین ماہ کی تخواہیں واجب الادا ہیں تا ہم ارادہ یمی ہے کہ سال کے آخر تک چندہ خاص کی تحریک نہ کی حائے گی۔

مجلس مشاورت کے نمائندے نمائندے مجلس شوریٰ کے موقع پر بجٹ پر غور کرکے مال جماعتوں کے موقع پر بجٹ پر غور کرکے اسے پاس کرنے کی سفارش کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ اس بجٹ کو پوراکریں گے۔ مگر پھرصدائے بر نخواست کامعاملہ ہو تا ہے۔ ایسی حالت میں ہیں کما جاسکتا ہے کہ یا تو جماعتیں ایسے لوگوں کو مجلس مشاورت میں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتی ہیں جو انہیں جاکر پچھ بتاتے ہی نہیں۔ یا پھر ایسے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے جن کا جماعتوں میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ دونوں باتیں ایسی ہیں جو

رور ہونی چاہئیں۔ مجلس شوری میں وہی لوگ آنے چاہئیں جن کے تشکیم کردہ فیصلوں پر جماعتیں عمل کرنے کیلئے تیار ہوں۔

خدا تعالی نے علم دیا ہے۔ اَ مُدُو مُمْ مُمُوْدُی بَیْنَهُمْ مِی مُر جماعتیں بجب بورا کریں ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے۔ جب رسول یا امام کوئی فیصلہ کردے

تو خواہ اپنی رائے کے خلاف ہی ہو تو بھی مان لینا چاہئے۔ گرمیں نے بھی مالی معاملات میں نے نامیل مشاورت کے مشورہ کے خلاف نہیں کیا۔ پس جب وہی بجٹ منظور کیا جاتا ہے

جو جماعتوں کے نمائندے پیش کرتے ہیں تو احباب کو **چاہئے** کہ اپناا پنا بجٹ پوراکیا کریں۔اس

وقت تک جوبقائے ہیں'وہ اداکر دیں اور آئندہ کیلئے با قاعدگی اختیار کریں۔

میں جانتا ہوں کہ جماعت کیلئے بھی مجبوری ہے کیونکہ بجٹ تو اتنے ہی رکھے گئے مشکلات جتنے پہلے ہوتے تھے۔ مگر گورنمنٹ نے ملازموں کی تنخواہیں کم دی ہیں۔اس کا اثر چندہ کی کمی پر بڑنالازی تھا۔ای طرح زمینداروں نے جب غلہ پیچا اُس وقت ستاتھااور جب

چندہ کی کمی پر پڑنالاز می تھا۔ اس طرح زمینداروں نے جب غلہ بیجا اس وقت ستا تھا اور جب منگا ہوا تو ئبیوں کے گھر جاچکا تھا اس طرح فائدہ ئبیوں نے اٹھایا۔ بیہ مشکلات ہیں مگروہ مومن ہی

کیا جو مشکلات سے گھرا جائے اور انہیں دور کرنے میں پوری طاقت نہ صرف کردے۔

میں سمجھتا ہوں کہ اب سلسلہ کی ایسی حیثیت ہے کہ ضروری ہے ہم ایک مستقل ریزروفند نیز جاری کریں۔ رسول کریم ملی ایک ایک علی ایک ایسی بعض جا کدادیں

سلامی کاموں کیلئے وقف کردی گئی تھیں۔ اسی طرح حضرت عمر ﷺ وقت میں کیا گیا۔ ہمیں بھی ریزرو فنڈ قائم کرنا چاہئے۔ میں نے اللہ تعالی پر توکل کر کے اس کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اور سندھ میں زمین خریدی گئی ہے۔ زمین اعلیٰ درجہ کی ہے 'وہاں اجناس کے ریٹ بھی اچھے ہیں۔ ہیں سال کی قسطوں پر ساری قیت اواکرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تمیں ہزار روپیہ سلسلہ کی ایش سال کی قسطوں پر ساری قیت اواکرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تمیں ہزار روپیہ سلسلہ کی

طرف سے داخل کر دیا گیا ہے اور میں امید کر تا ہوں کہ انشاء اللہ بیہ کام مفید ثابت ہو گا کیونکہ فور اہی غیرمبائعین کااعتراض پنچا کہ لواکب جائیدادیں خریدی جارہی ہیں۔ دراصل میں نے بیہ

سلسلہ کیلئے بطور ریزروفنڈ زمین خریدی ہے اور امید کی جاتی ہے کہ اس کی آمدنی سے اگلی قسطیں اوا ہو سکیں گی۔ یہ یانچ لاکھ کاسودا ہے جو ہیں سال میں ادا کرنا ہے ۲۵ ہزار سالانہ قسط کا دینا ہو گا

گرامید کی جاتی ہے کہ تمیں چالیس ہزار سالانہ آمدنی ہو سکے گی۔ اس طرح قبطیں بآسانی ادا ک

جا سکیں گی اور شائد بعض حالات میں کچھ رقم چے بھی سکے۔ غیر مبائعین نے ایک زمین جالیس

## مواجعے خریدی تھی اور اس پر برا گنز کیا تھا مگر خدا تعالیٰ نے ہمیں سَو مربع دے دیا ہے۔ جماعت احمد بیہ کی اقتصادی حالت

اب میں جماعت کی اقتصادی حالت کے متعلق کچھ بیان کر تا کوئی احمدی بے کارنہ ہو ہوں۔ پہلے فردی حالت کو لیتا ہوں۔ اسلام قطعاً یہ بات پند نہیں کر ٹاکہ کوئی انسان نکماّ رہے ہر شخص کو پچھ نہ پچھ کام کرنا چاہئے مگر افسوس ہے کہ ہماری جماعت کے ہزاروں افراد نکتے بیٹھے رہتے ہیں اور جب ان سے یو چھو تو کوئی نہ کوئی مُذر پیش کر دیتے ہیں۔ بھی کہتے ہیں کوئی ملازمت نہیں ملتی' بھی کہہ دیتے ہیں تجارت کرنا چاہتے ہیں مگر روپیه نهیں۔ حضرت خلیفة المسیح الاول فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان تجارت کرنا نہیں جانتے وہ بڑا سرمایہ چاہتے ہیں۔ نہ انہیں وہ مل سکتا ہے اور نہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن ہندو تھوڑے ہے تھوڑے سرمایہ سے تجارت شروع کر دیتے ہیں اور پھر کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ ہماری جماعت کے لوگوں کو اپنے اس طریق عمل کی اصلاح کرنی چاہئے' اپنا رویہ بدلنا چاہئے اور ہر حال میں بے کاری سے بچنا چاہئے۔ میرے نزدیک بکار رہنا خود کثی کے مترادف ہے کیونکہ ا بک سال بھی جو بے کار رہا اسے اگر کوئی عمرہ ملازمت مل جائے تو بھی اس میں کامیاب نہ ہو سکے گاکیونکہ بے کاری کی زندگی انسان کو بالکل نکمآکر دیتی ہے اور کوئی کام کرنے کی ہمت باقی نہیں چھوڑتی۔ اس حالت سے بیخے کیلئے چاہئے کہ خواہ کوئی بی۔ اے ہویا ایم۔ اے۔ ایل - امل - بی ہویا بیرسٹر ہویا ولایت کی کوئی اور ڈگری رکھتا ہو' اگر اسے کوئی ملازمت نہیں ملتی یا حسب منشاء کام نہیں ملتا تو وہ معمولی سے معمولی کام حتی کہ ایک جگہ ہے مٹی اٹھا کر دو سری جگہ پھینکنا ہی شروع کر دے لیکن ہے کار اور نکما ہر گزنہ رہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو نسی نہ کسی کام میں لگائے رکھے گا' خواہ وہ کام کتناہی معمولی ہو تو اس سے امید کی جاسکے گی کہ مفید کام کرسکے گا۔

پس میں دوستوں کو نفیحت کر تا ہوں کہ اپنے اپنے علاقہ کے احمدیوں کے متعلق تحقیقات کریں کہ ان میں سے کتنے بے کار ہیں اور پھرانہیں مجبور کریں کہ وہ کوئی نہ کوئی کام کیا کریں۔ لیکن اگر وہ کوئی کام نہ کر سکیں تو انہیں قادیان بھیج دیا جائے تا کہ یہاں آکروہ آنریری کام کریں۔ جب تک بیہ حالت نہ ہو کہ ہماری جماعت کا کوئی انسان بے کار نہ ہو'اس وقت تک جماعت کی اقتصادی حالت درست نه ہوگی۔

مسلمانوں کے بزرگوں کا طریق عمل نہیں ہونی چاہئے مسلمانوں میں ہے کتی خوبی کی مار نے میں کسی قتم کی عار بات تھی کہ ان کے بڑے بڑے بزرگوں کے نام کے ساتھ لکھا ہو تاہے رسی بٹنے والایا ٹوکریاں بنانے والا 'جس سے معلوم ہو تاہے کہ مسلمانوں کے علاء اور امام عملاً کام کرتے تھے اور کام کرنے میں کوئی حرج نہ سجھتے تھے۔ میں نے ایک دفعہ تجویز کی تھی کہ ایک کلب بنائی جائے جس کا کوئی ممبرراج کا کوئی معمار کا کوئی لوہار کا کام کرے تاکہ اس قتم کے کام کرنے میں جو عار سجھی جاتی ہے وہ لوگوں کے دلوں سے نکل جائے اب بھی میرا خیال ہے کہ اس قتم کی تجویز کی عام کے۔

پر جہاں میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری جماعت کا ہرایک فرد کام کرے۔

دو سمروں کی امداد کرو جو ہو ہو ہو اپنے لئے کام تلاش کرے اگر کوئی اعلیٰ درجہ کا کام نہیں ملتا تو ادنیٰ سے ادنیٰ کام کرنے میں بھی عار نہ سمجھے اگر دوست ایبا کریں تو دیکھیں گے کہ جماعت میں اتنی قوت اور طاقت پیدا ہو جائے گی کہ کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا وہاں دو سری طرف میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہماری جماعت کے جو لوگ ملازم ہیں 'انہیں چاہئے کہ دو سروں کو تجارت کرنا سکھا کیں 'جو پیشہ ور ہیں انہیں چاہئے دو سروں کو تجارت کرنا سکھا کیں 'جو پیشہ ور ہیں انہیں چاہئے دو سروں کو تجارت کرنا سکھا کیں 'جو پیشہ ور ہیں انہیں جاہئے دو سروں کو تجارت کرنا سکھا کیں 'جو پیشہ ور ہیں انہیں جاہئے دو سروں کو تجارت کرنا سکھا کیں 'جو پیشہ ور ہیں انہیں جاہئے دو سروں کو تجارت کرنا سکھا کیں 'جو پیشہ ور ہیں انہیں جاہئے دو سروں کو اپنے پیشہ کا کام سکھا کیں ۔ یہ صرف دنیوی طور پر عمدہ اور مفید کام نہ ہوگا جاہکہ دنی خدمت بھی ہوگی اور بہت برے ثواب کاموجب ہوگا۔

ایک طریق کوئی ہے کار ہو جائے 'تجارت نہ چلتی ہو اور اس کے پاس سرمایہ نہ ہو' تو ہو ہر اس کے پاس سرمایہ نہ ہو' تو ہو ہر اس کے پاس سرمایہ نہ ہو' تو ہو ہر اس طرح کرتے ہیں کہ پنچائت کر کے فیصلہ کر دیتے ہیں فلاں چیز فلاں کے سوا اور کوئی نہ ہیچے۔ دو سرے دکاندار وہ مال اسے دے دیں گے۔ مثلاً دیا سلائی کی ڈبیاں ہیں جب یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ فلاں کے سوا اور کوئی دیا سلائی کی ڈبیاں نہ بیچے تو جتنے ہو ہروں کے پاس سے مال ہوگاوہ سب اس کو دے دیں گے اس طرح اس کا کام چل جاتا ہے مگر اس کیلئے بڑی جماعت کی ضرورت ہے۔ جمال چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوں وہ اس طرح کر سکتی ہیں کہ ایک وُکان کھلوا دی جائے اور یہ عہد کر لیا جائے کہ تکلیف اُٹھا کر بھی سب کے سب اس سے سودا خریدیں گے۔ جائے اور یہ عہد کر لیا جائے کہ تکلیف اُٹھا کر بھی سب کے سب اس سے سودا خریدیں گے۔

مسلمانوں میں تجارت تبھی ترقی نہ کرسکے گی جب تک وہ اس قتم کی پابندی اپنے او پر عائد نہ کریں گے۔ ہاری جماعت اگر اس طریق کو چلائے تو بیسیوں لوگ تا جربن سکتے ہیں۔

پھر قومی نقطہ نگاہ سے اقتصادی حالت اندازہ کرنا چاہئے اس کے متعلق پہلی نصیحت میں اندازہ کرنا چاہئے اس کے متعلق پہلی نصیحت میں نے یہ کی تھی کہ جمال تک ہو سکے معلمان اپنی ضروریات کی چیزیں مسلمان د کانداروں سے

خریدیں اور کھانے پینے کی چیزیں جو ہندو کسی مسلمان سے نہیں خریدتے وہ تو قطعاً مسلمانوں کو ہندوؤں سے نہ خریدنی چاہئیں۔ یہ اول درجہ کی بے حیائی ہے کہ وہ چیزیں جو مسلمان کا ہاتھ

لگ جانے کی وجہ سے ہندوؤں کے نزدیک ناپاک ہو جاتی ہیں 'وہ مسلمان ہندوؤں کے ہاتھ کی بنائی ہوئی خرید کر استعال کریں۔ کئی دوست اس تحریک پر عمل کرتے ہیں مگر کئی نہیں بھی

کرتے اور دوسرے مسلمان تو بالکل نہیں کرتے۔ ہماری جماعت کے جو دوست اس پر عمل نہیں کرتے وہ خود عمل کریں اور دوسرے مسلمانوں کو عمل کرنے کی تحریک کریں اور جماں جہاں مسلمانوں کی وُکانیں نہیں ہیں' وہاں احمدیوں کی وُکانیں گھلوا دیں اور ان کی ہدداس

طرح کریں کہ ضروریات کی چیزیں اننی سے خریدیں۔

دوسرا طریق ہے کہ مشترک سرمایہ سے کام کیا جائے وہ کام جو ہوزری کمپنی کی تحریک افراد نہیں کر سکتے ، قوم کر سکتی ہے۔ ای سلسلہ میں میں نے مجلس شور کی میں یہ تجویز منظور کی تھی کہ جراہیں وغیرہ مبنے کیلئے کمپنی بنائے جائے اس کے پچھ حصے قادیان اور باہر کے لوگوں نے خریدے ہیں۔ لیکن کام شروع کرنے کیلئے کم از کم بائیس ہزار روپیہ ضروری ہے۔ افسوس کہ جماعت نے اس طرف بوری توجہ نہیں گی۔ عالا نکہ مجلس مشاورت میں شریک ہونے والے دوست یہ عمد کرکے گئے تھے کہ ہم اس کمپنی کی بی ہوئی چزیں خریدیں گے اور میں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر اس کمپنی کی جرابیں بورے سائز کی نہ ہوئی تو خواہ وہ کتی ہی خراب ہوں ہم وہی پہنیں گے اور ان پر اعلیٰ درجہ کی جرابیں کو ترجے نہ دیں گے۔ تمام جماعتوں کو چاہئے کہ اس ہوزری فیکٹری کے جھے خریدیں۔ برابوں کو ترجے نہ دیں گے۔ تمام جماعتوں کو چاہئے کہ اس ہوزری کے کام کو اس لئے چناگیا ہے کہ اس رنگ میں عمد گی سے تجارتی کام چلایا جا سکتا ہے۔ ہوزری کے کام کو اس لئے چناگیا ہے کہ جمور کی گئی تھی 'اس وقت مارہ ہزار سرمایہ کی ہوٹورے سرمایہ سے چلایا جا سکتا ہے جب یہ تجورزی گئی تھی 'اس وقت مارہ ہزار سرمایہ کی

ضرورت تھی لیکن اب بائیس ہزار کی ہے۔ اور اگر اب بھی کام نہ چلایا گیا تو ممکن ہے پھر

پچاس ہزار کی ضرورت پیش آئے۔ اگر سرمایہ زیادہ ہو جائے تو اس کام کو اور زیادہ بڑھایا جا سکتاہے یعنی ٹبنیانیں اور کپڑا مُبنے کا کام شروع کیا جاسکتاہے۔

اس وقت مسلمانوں میں بیداری کے فومی سروایہ سے کام جاری کرنے کی ضرورت آثار پائے جاتے ہیں اور وہ اُبھرنا چاہتے ہیں اور وہ اُبھرنا چاہتے ہیں گر ہندؤوں نے تجارت کا ایک ایبا حلقہ قائم کر رکھا ہے کہ مسلمان اُبھر نہیں سکتے۔ ہماری جماعت کو خد اتعالی نے موقع دیا ہے کہ ہم اپنی تنظیم کے ذریعہ اُبھر سکتے ہیں اور دو سرے مسلمانوں کو سمارا دیکر کھڑا کر سکتے ہیں میری غرض یہ ہے کہ مسلمانوں کو اقتصادی طور پر جو گھلا جا رہا ہے اس کا انسداد ہو جائے 'مسلمان محفوظ ہو جائیں اور ارتداد کے گڑھے میں نہ گریں۔ اس کے علاوہ کئی اونی اقوام مسلمان ہونے کیلئے تیار ہیں مگروہ کہتی ہیں کہ کام دو ہم کام کماں سے دیں جب تک قوی طور پر کام شروع نہ کئے جائیں۔

میں اس کام کی مثال ایس سمجھتا ہوں جیسے مظہرجان جاناں کالڈو کھانا تھا۔ اس کے پاس
ایک دفعہ بالائی کے لڈولائے گئے جو بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ ان کے ایک مخلص مرید
تھے انہیں انہوں نے دولڈو دیئے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھا تہیں لڈو دیئے تھے کہاں
ہیں۔ انہوں نے کہا وہ تو ہیں نے اس وقت کھالئے تھے۔ کئے بعد پوچھا تہیں لاو دونوں کھالئے۔ انہوں
نے کہااتنے چھوٹے چھوٹے تو تھے ذراسی دیر ہیں کھالئے ان کے کھانے میں کوئی بات تھی۔
نے کہااتنے چھوٹے چھوٹے تو تھے ذراسی دیر ہیں کھالئے ان کے کھانے میں کوئی بات تھی۔
انہوں نے کہا کیا تہیں لڈو کھانا نہیں آیا۔ مرید نے جواب دیا جھے تو اس طرح کھانا آیا ہے کہ
منہ میں ڈال لیا اور کھالیا اگر کوئی اور طریق ہوتو آپ ہتا دیں۔ انہوں نے کہا چھا پھر بھی لڈو
آ تو تا کیں گے۔ ایک دن پھر کوئی مرید لڈولایا اس پر مظہرجان جاناں نے اس مرید کو بلاکر
کہا۔ دیکھو۔ اس طرح لڈو کھانا چاہئے یہ کہہ کر انہوں نے رومال بچھایا اور اس پر دولڈور کھ کر
کہا۔ دیکھو۔ اس طرح لڈو کھانا چاہئے یہ کہہ کر انہوں نے رومال بچھایا اور اس پر دولڈور کھ کر
کہا۔ دیکھو۔ اس طرح لڈو کھانا چاہئے ہی کہہ کر انہوں نے رومال بچھایا اور اس میں کیا کیا چزیں پڑی ہیں اور پھر ان کو کتنے آدمیوں نے تیار کیا ہے اس
کوامنہ میں ڈالا اور پھر خدا تعالی کے احمائے ہو تھریر کرنے لگ گئے۔ اس طرح کرتے
رہے کہ اذان ہوگئ اور آپ نماز کیلئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس طرح انہوں نے بتایا کہ لڈو کھانا
موانے کیلئے نہیں بلکہ اللہ تعالی کی محبت
رہوانے کیلئے کھانا جائے۔

ہمارا فرض ہے کہ جماعت کی چار دیواری کو ہر طرف سے مفبوط کریں۔ اس کی ایک طرف کی دیوار اقتصادی حالت ہے اسے اگر مضبوط نہ کیا جائے تو سخت نقصان ہو گا۔ فی الحال جو چھوٹا سا کام شروع کرنے کی تجویز ہے اس میں احباب کو شرکت اختیار کرنی جاہئے۔ جب ہم اس کام میں روپیہ اس نیت سے لگارہے ہیں کہ جماعت کی طاقت اور قوت بوھے' جو بے کار لوگ ہیں وہ کام پر لگ جائیں 'مسلمانوں کی اقتصادی حالت درست ہو سکے 'اچھوت اقوام میں 🖁 تبلیغ کر سکیس تو انشاء الله اس تمپنی کو کسی صورت میں بھی نقصان نہیں ہو گااور اگر خدانخواستہ مالی لحاظ ہے نقصان ہو تو خدا تعالیٰ دو سری طرح اسے بیررا کر دے گا۔ بعض لوگ سٹور کے فیل ہونے سے ڈرے ہوئے ہیں مگروہ منافع کیلئے کام شروع کیا گیا تھااور اب جو کام شروع کیا جانے والا ہے اس کی غرض میہ ہے کہ مسلمانوں کو ترقی حاصل ہو اور اقتصادی پہلو ہے ان کی حفاظت کر سکیں۔ پھرتر قی کرنے والی قوم کو اس طرح کی باتوں سے ڈرنا نہیں چاہئے کہ فلاں کام میں نقصان ہو گیا تھا اس قتم کا ڈریر تی کے رستہ میں بہت بری روک ہے۔ انگریزوں نے جب ایسٹ انڈین تمپنی بنائی تو پہلے اس میں گھاٹا پڑتا رہا گرانہوں نے استقلال کے ساتھ کام جاری ر کھا آخر ہندوستان کی بادشاہت انہیں مل گئی۔ غرض قومی طور پر جو کام شروع کیا جائے وہ گو ابتداء میں معمولی نظر آئے' اس میں مشکلات ہوں' اس میں نقصان اٹھانا پڑے لیکن اگر قوم ہمت اور استقلال سے اسے جاری رکھے تو آخر کار عظیم الثان نتائج رونما ہوتے ہیں ہماری جماعت کو ایسی ہی ہمت د کھانی چاہئے۔

اقضادی حالت کی اصلاح کے ماتحت میں ایک اور سوال کو لیتا مسلمانان کشمیر کی امداد موں وہ مسلمانان کشمیر کی امداد موں وہ مسلمانان کشمیر کا مسئلہ ہے۔ میں اس کو بھی سیاسی سوال نمیں بلکہ اقتصادی سوال سمجھتا ہوں کیونکہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا جصہ اقتصادی غلامی میں بہتا ہے اور اگر بیہ حصہ اقتصادی طور پر غلام رہے تو اس لحاظ سے مسلمانوں میں کمزوری پائی جائے گی۔ اس وجہ سے میں نے اس معاملہ میں حصہ لیا ورنہ میں حصہ لینے کا کوئی حق نہ سمجھتا ہوں گرمیں نے دیکھا مسلمانوں کی ایک بہت بڑی آبادی اقتصادی غلای میں بہتلا ہے اس لئے میں نے دوستوں کو مسلمانان کشمیر کی امداد کی طرف توجہ دلائی اور چندہ دسے کی تحریک کی۔ میں خوش ہوں کہ دوستوں نے توجہ کی اور ڈیڑھ بڑار کے قریب ہندوستان اور بیرون ہند سے ماہوار چندہ آ جا تا ہے مگرا خراجات کی زیادتی کی وجہ سے دس بڑار کے قریب

قرش ہو گیا ہے۔ اگر اس وقت کشمیر کے مسلمانوں کی امداد کا کام بند بھی کر دیا جائے تو بھی دس ماہ تک چندہ جاری رکھنا پڑے گا تا کہ قرض اوا ہو جائے۔ گرابھی کام ختم نہیں ہوا بلکہ بڑھ رہا ہے اور ابھی کم از کم ڈیڑھ دو سال تک جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہماری جماعت کا خاصہ ہے کہ جس کام کو وہ ہاتھ میں لیتی ہے اسے مکمل کرکے چھوڑتی ہے اور اس بات کو ہمارے و شمن بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اس لئے ہمارا فرض ہے کہ اس حد تک اس کام کو کمل کریں جس حد تک سکمیل کی ضرورت ہے۔ پس میں توجہ دلا تا ہوں کہ دوشت نہ صرف اس امداد کو جاری رکھیں بلکہ اسے و گئی جگئی کر دیں اور کوشش کریں کہ نہ صرف ہزار ڈیڑھ ہزار روپیہ اس کام کیلئے ماہوار جمع ہو بلکہ دو اڑھائی ہزار تک آمد ماہوار ہو اور دو ڈیڑھ سال تک جاری رہے جب تک کہ وہاں کے لوگ کام کو سنبھا لئے کے قابل نہ ہو جائیں اس امداد کو جاری رہے جب تک کہ وہاں کے لوگ کام کو سنبھا لئے کے قابل نہ ہو جائیں اس امداد کو واری رکھیں۔

میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کام میں خدا تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ میں نے اپنا ایک رؤیا بھی سنایا تھا اب چند ہی دن ہوئے میں نے ایک اور رؤیا دیکھا۔ میں نے دیکھا دروازہ پر آواز دی گئی ہے کہ باہر آئیں ایک ضروری کام ہے۔ جب میں باہر آیا تو دیکھا کہ دروازہ پر شخ عبدالرحمٰن صاحب قادیانی اور منتی برکت علی صاحب آؤیئر صدر انجمن احمد سے کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک پارسل ہے۔ پارسل رسیوں سے بندھا ہوا ہے اور اوپر ممریں گئی ہوئی ہیں وہ کاغذات کا بنڈل معلوم ہو تا ہے انہوں نے بڑے اوب سے کاغذات پیش کئے۔ میرا ہی اوب نہیں کیا بلکہ کاغذات کا بنڈل معلوم ہو تا ہے انہوں نے بڑے اوب سے کاغذات پیش کئے۔ میرا ہی اوب نہیں کیا بلکہ کاغذات کا بخش اوب کیا۔ کہا۔ یہ پارسل حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ قوالسلام نے بسیخہ راز بھیجا ہے اور اس میں تاکیدی ارشاد فرمایا ہے اور یہ بھی کہ حاجی نبی بخش کو بھی شامل کے لیے اور اس میں تاکیدی ارشاد فرمایا ہے اور یہ بھی کہ حاجی نبی بخش کو بھی شامل کے لیے اور اس میں تاکیدی ارشاد فرمایا ہے اور یہ بھی کہ حاجی نبی بخش کو بھی شامل

منٹی برکت علی صاحب کے سپرد میں نے چندہ کشمیر کا کام کیا ہوا ہے اس وقت میرا ذہن اس طرف گیا کہ اس پارسل میں کشمیر کے متعلق خاص ہدایایت ہیں تو میں اس کام میں خدائی ہاتھ سمجھتا ہوں۔ پہلے جب ایک دفعہ میں نے تقریر کی اور بتایا کہ خدا تعالی کا منشاء ہے کہ کشمیریوں کو آزادی حاصل ہو اور خدا تعالی کا ہاتھ اس کام میں ہے تو ادھر میں نے خطبہ پڑھا اور ادھر کشمیر کے حالات میں سخت خرابی بیدا ہو گئی۔ بڑے زور سے مسلمانوں پر تشدّد شروع ہوگیا اگریزی فوجیں ریاست میں داخل ہو گئیں اور حالات نمایت ہی خطرناک ہو گئے۔ اس

وقت بعض لوگ حیران ہو گئے کہ اب کیا ہو گا۔ مگرایک مہینہ کے اندر اندر حالات بالکل بدل گئے اور وہ لوگ جو تخق کرنے والے تھے ریاست سے نکلوا دیئے گئے۔

پس میں دوستوں کو توجہ دلا تا ہوں کہ اپنے اپنا بائر اس کام کو پہلے ہے بھی زیادہ توجہ اور کوشش سے کریں اور کم از کم اڑھائی تین ہزار روپیہ ماہوار چندہ جمع کرنے کی کوشش کریں دو ڈیڑھ سال تک غالبا اسے جاری رکھنے کی ضرورت ہوگی اس وقت تک جاری رکھنا حالے۔

اب میں سای عات کی سلطنتِ مغلیہ کا آخری دور اور مسلمانوں کی حالت طرف آتا ہوں۔ موجودہ

زمانہ ہندوستان میں ایبا ہی ہے جیسا کہ عکومت مغلیہ کے آخر میں آیا تھا۔ اس وقت ایک طرف سے سکھ اٹھے اور دو سری طرف سے مرہمے جنہوں نے مسلمانوں کو جو خانہ جنگیوں اور کے انتظامیوں کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے کچل کرر کھ دیا اور پنجاب میں توسیکھوں نے حد

ہی کر دی ان کے دور میں کہیں اذان نہ دی جاتی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام فرمایا کرتے تھے۔ امر تسرمیں کسی سکھ نے ایک مسلمان کو خط دیا کہ پڑھ دو۔ اس وقت سکھ کی

قابلیت میں سمجھی جاتی تھی کہ وہ پڑھا ہوا نہ ہو اور سکھ مختلف بہانوں سے لوگوں سے خط پڑھواتے آکہ اگر کوئی پڑھ دے تو یہ اس کے مسلمان ہونے کی علامت ہوگی اور اسے مار دیا جائے۔ جے

نا کہ اور وی پڑھا دیے ہوئیہ اس نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں۔ سکھ نے کہا۔ نہیں۔ ضرور پڑھ دو۔ اس خط پڑھنے کیلئے دیا گیااس نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں۔ سکھ نے کہا۔ نہیں۔ ضرور پڑھ دو۔ اس

نے کہا۔ میں بالکل نہیں پڑھا ہوا۔ سکھ نے کہا۔ اگر تم پڑھے ہوئے نہیں تو یہ بالکل کالفظ کماں

ے سکھے لیاتم ضرور پڑھے ہوئے ہویہ کہہ کراس نے تلوار ہے اس کا سراڑا دیا۔

دراصل یہ عذاب تھاجواس رنگ میں مسلمانوں پر نازل ہوا حضرت مسیح موعود کی بعثت جس نے مسلمانوں کو پیس کر رکھ دیا۔ آخر خدا تعالیٰ نے

حضرت مسیح موعود علیہ العلو ۃ والسلام کو مبعوث کیا اور مسلمان جب بے حد کمزور ہو گئے تو روحانی طور پر ان کی حفاظت کاسامان کیا گیا۔

اب ایک اور زمانہ آ رہاہے ایبامعلوم ہو تاہے کہ انگریز ایک ہندووک کی منظم سازش حد تک حکومت کرئے تھک گئے ہیں۔ لاکٹؤڈ ڈ مؤخطُمُهُمَا کہ تو خدا تعالیٰ کی شان ہے۔ انگریزوں نے زبانی نہیں تو عملی طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم تھک گئے

ہں' ہندوستانی ہندوستان کی حکومت سنبھال لیں۔ان حالات میں نمایت ہی نازک وفت آیا ہو ہے ایسا نازک کہ اگر ذرا کو تاہی کی گئی تو اس کے بیہ معنی ہوں گے کہ ایک ایسی منظم قوم جے سالها سال سے بیہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان تنہارے دشمن ہیں'وہ مسلمانوں کے خلاف کھڑی ہو حائے گی۔ "ہندو راج کے منصوبے" کتاب میں جو مهاشہ فضل حسین صاحب نے شائع کی ہے بڑے بڑے ہندو لیڈروں کے بہت ہے اس فتم کے بیانات درج کر دیئے ہیں جن میں کہا گیا ہے که مسلمانوں کو کچل کر رکھ دویا اینے اندر شامل کرلواور ہندوستان میں ہندو راج قائم کرلو۔ ان حالات میں نمایت ہی تاریک مستقبل نظر آتا ہے۔جس مبل سے ڈر آ تاہے اور خطرناک ڈر اس لئے نہیں کہ اسلام کو مثا دیا جائے گابیہ تو ناممکن ہے بلکہ اس لئے کہ جس طرح حضرت مسیح ناصری کے انکار کی وجہ سے رومیوں کو کچُل دیا گیا تھا اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے انکار کی وجہ سے مسلمانان ہند کو نہ کچکل کر رکھ دیا جائے۔ خدا تعالی نے ان کی امداد اور اصلاح کیلئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا آپ نے ایک جماعت قائم کی' عقل و سمجھ رکھنے والے لوگ مانتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام نے اچھا کام کیااور آپ کی جماعت اچھا کام کر رہی ہے گر اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتے۔ یہ مانتے ہیں کہ جماعت احمد یہ بروی منظم جماعت ہے اس نے بڑا کام کیا ہے مگر ساتھ ہی کہتے ہیں اسے کچُل دینا چاہئے۔ ان حالات میں مسلمانان ہندوستان کے متعلق جس قدر خطرات ہو سکتے ہیں' ان کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے ایک طرف مسلمانوں کی پراگندگی اور آپس کے لڑائی جھگڑے اور دو سری طرف ہندوؤں کی ان کے خلاف تنظیم کوئی معمولی خطرہ کی بات نہیں۔

مسلمانان کشمیر بر مظالم ماتحت کئے گئے جو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف تجویز کرر کھی اسلمانان کشمیر بر مظالم ماتحت کئے گئے جو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف تجویز کرر کھی ہے۔ موجودہ مہاراجہ صاحب نے پہلے جب حکومت ہاتھ میں لی تو ان کی توجہ مسلمانوں کی کمزور حالت کی اصلاح کی طرف تھی وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ترقی کریں مگر ہندو لیڈروں نے جب یہ طلے کیا کہ پہلے ہندو ریاستوں میں مکمل ہندو راج قائم کرنا چاہئے تو انہوں نے راجوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کردیا۔ کشمیر میں بھی یمی کیا گیا اس کے بعد الور میں کیا جارہا مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کردیا۔ کشمیر میں بھی یمی کیا گیا اس کے بعد الور میں کیا جارہا

ہماری مشکلات لیاظ ہے ہم دو سرے مسلمانوں سے بعض باتوں میں تعاون نہیں کرسکتے۔
مثل ہمارا ایک اصل یہ ہے کہ کی عکومت کے خلاف بغاوت اور قانون شکی میں دو سرے مسلمانوں کاساتھ نہ دیں تواپ گھروں میں بیٹھے رہنے والے اور کوئی کام نہ کرنے والے ہمیں مسلمانوں کاساتھ نہ دیں تواپ گھروں میں بیٹھے رہنے والے اور کوئی کام نہ کرنے والے ہمیں قوی غدار قرار دینے لگ جاتے ہیں اور عوام کو ہمارے خلاف بحرکانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جس حکومت سے مقابلہ ہو اس کے افسر ضد اور تعصب کی وجہ سے احمدیوں پر بے جا تشد داور ظلم شروع کر دیتے ہیں۔ شمیر میں ایسے واقعات ہوئے۔ مثلاً ایک احمدی کو سخت مارنے پیٹنے کے علاوہ بالکل نگا کر کے اس کی عورت کے سامنے کھڑا کر دیا گیا اور عورت کو بھی نگا کیا گیا۔

کے علاوہ بالکل نگا کر کے اس کی عورت کے سامنے کھڑا کر دیا گیا اور عورت کو بھی نگا کیا گیا۔

ہمیں اس قتم کے جمالت اور وحشت کے واقعات بھی دیکھنے پڑیں گے مگر باوجود اس کے ہم کام

ہمیں یہ یقین رکھنا چاہئے کہ ہمیں ہر قدم پر خطرہ ہے۔ ہم مسلمانوں کے ہرقدم پر خطرہ لیے خواہ کتنی قربانیاں کریں ایساموقع آئے گاجب وہ کمیں گے ان کو مارو اور گیاواس وقت کمزور دل کمیں گے کیا ہمیں اس قوم کی مدد کرنے کے لئے کما جاتا ہے جو ہماری ہی وشمن ہے اور ہمیں ہی گیانا چاہتی ہے۔ گریاد رکھنا چاہئے ہم اس خدا کے بندے ہیں جو کافروں اور دہریوں کی بھی ربوبیت کرتا ہے ہمیں اس فتم کے نظاروں سے گھرانا نہیں چاہئے اگر ہم دَبُّ الْعُلْمِیْنَ کے بندے ہیں تو ہمارے حوصلے بہت وسیع اور ہماری ہمتیں بہت بلند ہونی چاہئیں۔

میرے نزدیک ہندوستان کے مسلمانوں کی سیاسی نجات مسلمانان ہند کی سیاسی نجات بھی احمدیوں سے ہی وابستہ ہے۔ مسلمانوں میں بعض دیانتہ ارلیڈر ہیں جو قوم کا درد رکھتے ہیں مگروہ استقلال سے کام نہیں کر سکتے جلد گھرا جاتے ہیں اور کمہ اٹھتے ہیں لڑمرو حالا نکہ مسلمان کا کام لڑمرنا نہیں بلکہ لڑمارنا ہے۔ خدا کا بندہ مقابلہ میں کیوں مرے 'مرنا قود شمن کے لئے ہے۔

ہمیں سابی معاملات میں حصہ لیتے ہوئے تین مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت مشکل مسلمانوں مسلمانوں کے حقوق کی حقوق کی حقوق کی حقوق کی حقوق کی کہ ہم مسلمانوں کے حقوق کی

حفاظت کریں مگر مشکل میہ ہے کہ اس میں خود مسلمان روک بنیں گے۔ مسلمانوں میں چونکہ تعلیم کم ہے اور عام لوگ سیاسیات ہے واقف نہیں اس لئے بسااو قات ایسا ہو تا ہے کہ جس بات میں ان کا نقصان ہو تا ہے اسے اپنا حق قرار دے لیتے ہیں جیسا کہ ایک جماعت کہتی ہے مشترکہ انتخاب ہمارا حق ہے یہ ہمیں ملنا چاہئے۔

ایک قصہ مشہور ہے۔ کتے ہیں ایک گروایئے چیلے کو لے کر ا یک گُرواور چیلے کاقصہ عجّگہ ہر جگہ پھر رہاتھا۔ ایک مقام پر جب وہ گئے تو وہاں انہیں معلوم ہوا کہ یمال ہر چیز شکے سیر بکتی ہے۔ چیلے نے کمایمال ٹھہرنا چاہئے یہ خوب مزاہے کہ جو چیز چاہو تھے سیر لے او۔ گرو نے سمجھایا کہ جہاں ایسااند هیر ہو وہاں نہ معلوم اور کیا کچھ ہو گامگر چیلے نے کہا اور کیا ہو سکتا ہے یہاں ہی ٹھہریئے۔ کچھ عرصہ کے بعد راجہ کو رپورٹ کی گئی کہ ایک آدمی دیوار کے نیچے آ کر مرگیا ہے۔ راجہ نے کما یہ خون ہوا ہے اس کے بدلے دیوار کو بھانسی دے دی جائے۔ کما گیا دیوار کو کس طرح بھانسی دی جائے۔ راجہ نے کہا دیوار کو نہیں تو دیوار کے مالک کو پھانسی دے دو۔ اس پر دیوار کے مالک کو پکڑ لائے۔ جب اسے پیش کیا گیا تو اس نے کہا مہاراج میرا کیا قصور ہے' دیوار راج نے خراب بنائی تھی اس لئے گر گئی۔ راجہ نے کہ ٹھیک ہے قصور راج کا ہے 'اسے پکڑ کرلاؤ۔ جب اسے لایا گیا تو اس نے کہامیرا کیا قصور ہے گارا خراب تھااس میں سقّہ نے پانی زیادہ ڈال دیا تھا۔ راجہ نے کہاسقہ گر فتار کرکے لایا جائے۔ جب وہ لایا گیا تو اس نے کما اس وقت پاس ہے ایک عورت گزر رہی تھی جھے ایک مرد اشارے کر ر ہاتھا' میں ان کی طرف دیکھنے لگ گیا اور مثک کا مونہہ بند کرنا بھول گیا۔ اس پر عورت کو لایا گیا۔ اس نے کہا میراکیا قصور ہے 'مجھے فلاں مرد اشارے کر رہا تھا۔ اس مرد کو پکڑ کر منگایا گیا اسے کوئی مُذر نہ سوجھا۔ اس پر فیصلہ کیا گیا کہ اسے پھانسی دے دی جائے۔ جب پھندا اس کے گلے میں ڈالا گیاتو وہ کھلاتھا۔ اس کی اطلاع راجہ صاحب کو دی گئی۔ انہوں نے کہا ہے چھوڑ دیا جائے اور کوئی موٹا آدمی پکڑ لیا جائے جس کی گردن پھندے میں یوری آسکے۔وہ چیلا مٹھائیاں کھا کھا کر بہت موٹا ہو چکا تھا اسے بکڑلیا گیا۔ اس نے پوچھا۔ کوئی قصور بتاؤ۔ کہا گیا۔ یبی قصور ہے کہ تہماری گردن پھندے میں یوری آئے گی۔اس نے کما۔اچھاجس طرح مرضی ہو کرو مگر مجھے اپنے گرو ہے مل لینے دو۔ جب وہ گڑ و سے ملنے گیا تو اس نے کہا۔ میں نہ کہتا تھا یہاں نہ رو۔ جیلے نے کہا۔ اب تو میں پھنس گیا کسی طرح نکالیں۔ گرو نے کہا۔ اچھا چلو میں بھی وہیں

آتا ہوں۔ جب چیلے کو پھانی پر لاکانے لگے تو گرو دوڑتا ہوا جاکر کنے لگا۔ میراحق ہے 'پھانی میں چڑھوں گا۔ میں اسی دن کے لئے تو عبادت کرتا رہا ہوں۔ چیلا کیے۔ نہیں میں چڑھوں گا۔ ان دونوں کو راجہ صاحب کے پاس لے گئے۔ کہ یہ کہتے ہیں آج جو پھانسی پر چڑھے گاسیدھا مُوَرگ میں جائے گا۔ راجہ نے کہا۔ یہ میراحق ہے میں پھانسی پر چڑھوں گا۔ اس طرح راجہ پھانسی پاگیا۔

ای قتم کاحق وہ مسلمان مانگتے ہیں جو یہ کتے ہیں کہ مشترکہ انتخاب ہمارا حق ہے۔ جمال مسلمانوں میں ایباطقہ ہو جو بھانی کو اپنا حق سمجھے اس کے متعلق سمجھے سکتے ہو'اس کی کتنی در د ناک حالت ہے۔ بسرحال مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ خواہ ہم کتنی خدمت کریں وہ کہیں کسیں گے کہ یہ قومی غدار ہیں۔ مگر ہمیں ایسی باقوں کی کوئی پروا نہیں کرنی چاہئے بلکہ دیانت داری کے ساتھ اپنے کام پر قائم رہنا چاہئے اور مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے لئے کوشش کاکوئی وقیقہ فروگزاشت نہ کرنا چاہئے۔

دو سرے ہارا یہ بھی فرض ہو گاکہ اگر تمام کے تمام اور سرے ہارا یہ بھی فرض ہو گاکہ اگر تمام کے تمام عدل و انصاف کو یہ نظرنہ رکھا جائے تو ہم بالکل انکار کردیں۔ ہم دُبُّ الْعٰلَمِیْنَ کے خلیفہ ہیں اس نے ہاری جماعت کو اس لئے قائم کیا ہے کہ ہم دنیا میں حق اور عدل کو قائم کریں اس وجہ سے ہمارا فرض ہے کہ تمام اقوام کے حقوق کی حفاظت کریں خواہ وہ ہم سے لاہی رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کوئی ایبا معالمہ پیش آ جائے جس سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہو لیکن کسی دو سری قوم سے نانصافی ہوتی ہو اس وقت گو ہمیں بہت مشکل پیش آگے گیائی ایمارا فرض ہو گاکہ ناانصافی کرنے والوں کا ساتھ نہ دیں بلکہ جن کا حق مارا جاتا ہو ان کی ایداد

تیسری مشکل بیہ ہے کہ بغاوت اور قانون شکی قانون شکی کرنے والوں سے مقابلہ کرنے والوں کے جب ہم خلاف ہوں گے تو وہ ہمارے بھی دشمن ہو جائیں گے اور کہیں گے بیہ غدار ہیں۔ مگران تمام مشکلات سے گزرتے ہوئے ہمارا فرض ہے کہ رائی کو قائم کریں۔ ہم خدا تعالی کے ایک مامور کے مانے والے ہیں اور وہ کسی خاص قوم سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ ساری دنیا سے تعلق رکھتا ہے اور ساری دنیا کے

فائدہ کے لئے مبعوث ہواہے۔

مسلم کانفرنس اور اللہ آباد کانفرنس مطالبات انساف پر بینی ہیں۔ اللہ آباد کی کانفرنس نے غلطی کی وہ مسلمانوں میں شقاق پیدا کر رہی ہے اور عملاً نظر آ رہا ہے کہ اڑائی جھڑے زیادہ پڑھ رہے ہیں مگرہم کی ایک فریق پر الزام نہیں لگا گئے۔ وجہ بید کہ جہال مسلم کانفرنس کے مطالبات ٹھیک ہیں وہال وہ اللہ آباد کانفرنس کے خلاف ایک غلطی کر رہی ہے اور وہ بید کہ اس مطالبات ٹھیک ہیں وہال وہ اللہ آباد کانفرنس کے خلاف ایک غلطی کر رہی ہے اور وہ بید کہ اس میں شریک ہونے والے مسلمان لیڈروں نے ابھی کوئی فیصلہ کیابی نہیں تھا کہ انہیں غدار قرار دے دیا گیا۔ بید طریق کام کرنے کا نہیں۔ چاہئے کہ ہم ایک دو سرے پر اعتاد کریں۔ میرے نزدیک مناسب نہ تھا کہ اس موقع پر ہندو مسلمانوں کی کانفرنس ہو گرجب ہوئی تو ہمارا فرض تھا کہ اس موقع پر ہندو مسلمانوں کی کانفرنس ہو گرجب ہوئی تو ہمارا فرض تھا کہ اس میں شریک ہونے والوں کو ان کی غلطی دلا کل سے سمجھاتے نہ کہ سوئے سے۔ اس طریق عمل سے ہم بہت نقصان اٹھا کچے ہیں۔ اس کانفرنس میں شریک ہونے والے مسلمان لیڈروں کوغدار کہنا ٹھیک نہیں ان میں دیا نت دار اور خدمت گزار لوگ بھی موجود ہیں گرای طرح بھانی پر چڑھ رہے ہیں جس طرح راجہ چڑھا تھا۔

ہماری جماعت کے جو دوست سیاسی امور میں حصہ لیتے ہیں وہ مسلمانوں احمد بیات ہیں وہ مسلمانوں احمد بیات کے حقوق اور مطالبات کے متعلق میرے مضامین پڑھیں اور اپنا اپنا علاقہ کے لوگوں کو ان کے مطالب سمجھائیں۔ میرے نزدیک مسلم کانفرنس جو مطالبات پیش کررہی ہے وہ صبح ہیں اور اللہ آباد کانفرنس میں حصہ لینے والے جس رنگ میں سیاسی امور طے کررہے ہیں وہ غلط ہیں اور مسلمان کے لئے نقصان رساں۔

ایک اور خطرناک تحریک قل و غارت کا سلسلہ ہے۔ ایک جماعت ایسی ہے ہو میں جاری ہے اور وہ قل و غارت کا سلسلہ ہے۔ ایک جماعت ایسی ہے جو کہتی ہے کہ انگریزوں کو اور ان سے تعاون کرنے والوں کو مار دیں گے۔ میرے نزدیک میہ تحریک انگریزوں کے خلاف اتنی نقصان رساں نہیں ہے جتنی مسلمانوں کے لئے ہے۔ جمال جمال مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے وہاں ہی میہ تحریک زوروں پر ہے مگر مسلمان اس میں شامل نہیں ہیں۔

مسلمانوں کے لئے خطرات
پنجاب میں 'بنگال میں اور صوبہ سرحد میں یہ تحریک زیادہ مسلمانوں کے خطرات
ہم گرمسلمان اس میں شامل نہیں صرف ہندوہی اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس کے معنی کیا ہیں یہ کہ مسلمان کو ڈرایا جارہا ہے کہ دیھوجب اگریزوں سے ہم یہ سلوک کر رہے ہیں جو ہر قتم کی طاقت رکھتے اور ہندوستان میں حکمران ہیں تو تمہاری کیا حقیقت ہے کہ ہندوؤں کے مقابلہ میں ٹھر سکو۔ مسلمان چو نکہ بے حد غیر منظم اور پراگندہ ہیں اس لئے اس تحریک کے خطرات مسلمانوں کے لئے بہت زیادہ ہیں یہ نبیت انگریزوں کے اِس وجہ سے مسلمانوں کے فیصل کو سے بھی اس تحریک کا مقابلہ کرنا ضروری ہے اور مذہبی لحاظ سے بھی اس تحریک کا مقابلہ کرنا ضروری ہے اور مذہبی لحاظ سے اس سے بھی زیادہ ضروری ہے دور کرے خواہ کوئی شرارت کو دور کرے خواہ کوئی شرارت کو دور کرے خواہ کوئی شرارت کو دور کرے یا ہندو۔

کانگرسی اور تحریک تشدو مطالعہ کیا ہے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ کئی کانگرسی اس میں اور تحریک تشدو مطالعہ کیا ہے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ کئی کانگرسی اس میں شامل ہیں اور ایسے لوگوں کے لئے روپیہ کانگرس مہیا کرتی ہے بحیثیت جماعت نہیں بلکہ ذمہ وار کانگرسیوں کی طرف سے مدد کرتے ہیں۔ قتل و خو زیزی کے حادثات کے متعلق جب بھی کانگرسیوں کی طرف سے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے تو دو رخی طریق اختیار کیا جاتا ہے۔ بے شک کانگرسیوں کی طرف تشدد کو پند نہیں کرتی لیکن دو سری طرف تشدد کاار تکاب کر کے سزا پہنے نوالوں کو قوم کے لئے قربانی کرنے والے قرار دیا جاتا ہے اور مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ان پر رحم کرنا چاہئے۔ لیکن اگر ان کو رحم کا مستحق سمجھا جاتا ہے تو انگریزوں پر کیوں نہ رحم کرنا چاہئے۔ جب قاتلوں اور خو زیزی کرنے والے کے مقابلہ کے لئے کوئی تجویز کی جاتی ہے تو گانگرس والے بے چین ہو جاتے ہیں حالا نکہ ہر وہ خض جو ہندوستان کا خیر خواہ کہلاتا ہے کا کانگرس والے بے چین ہو جاتے ہیں حالا نکہ ہر وہ خض جو ہندوستان کا خیر خواہ کہلاتا ہے کا کہ رکہ کے مقابلہ کے بیت کوئی ہے تو گانگرس والے بے چین ہو جاتے ہیں حالا نکہ ہر وہ خض جو ہندوستان کا خیر خواہ کہلاتا ہے کہ کہ رکہ کی جاتے ہیں حالاتی ہیں حالے ہیں حکم کی کانگرس والے بے جین ہو جاتے ہیں حالاتی ہیں حکم کی کی کی جو طریق عمل ایسے لوگوں نے اختیار کر کھا ہے اس سے بھی حکومت نہیں مل سکتی۔

خونریزی کرنے والوں کی جماعت جاتی ہے اور وہ خون کرتے جاتے ہیں جس سے ان جاتے ہیں جس سے ان کے اخلاق مث جاتے ہیں اور وہ عقل کی حدود سے گزر کر جنون میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا

چاہئے۔ عقل اور جنون کے درمیان بہت باریک پر دہ ہو تاہے۔ ایک وفعہ کوئی مُخص کسی بُرے قتل کاار تکاب کرلے تو دو سری دفعہ اس کے کرنے میں اس کے لئے ابتا حجاب نہ رہے گا جتنا سلے ہو گاای طرح جو لوگ قتل کے مرتکب ہوتے ہیں ان کے نفس پر دو سروں کا خوں بہانا قابو یالیتا ہے اور پھروہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کرنے لگ جاتے ہیں۔

اس تقعی کو پیش نظرر کھتے ہوئے اسلام کا عمل پر عملہ کرنے کا علم نہیں دیا بلکہ اندفاع کا علم دیا ہے۔ساری عمر میں رسول کریم سنے صرف ایک دفعہ دسمن برحملہ کمیااور وہ بھی اس وقت جبکہ وہ آپ کے سریر پہنچ گیا۔ صحابہ "نے اس کا مقابلہ کرنا چاہا گر آپ نے ان کو روک دیا اور فرمایا۔ اسے آنے دو۔ جب وہ قریب آیا تو آپ نے اسے نیزہ ذرا مل چبھودیا۔ اس پر وہ بھاگا اور ﴾ جب اس سے یو چھا گیا کہ کیوں بھاگے۔ تو اس نے کہا۔ سازی دنیا کی آگ اس چھوٹے سے زخم میں بھردی گئی ہے۔ تو رسول کریم ؓ نے ساری عمر میں کبھی کسی کی جان نہ لی بلکہ جب مجُرموں کے قتل کا سوال سامنے آیا تو آپ نے فرمایا۔ اگر بیہ لوگ معانی مانگ لیتے یا سفارش کراتے تو میں انہیں چھوڑ دیتا۔

میرے نزدیک انارکسے، قوم کے اخلاق کو یوری طرح مقابلہ کرنے کی ضرورت سٹیلنے والے ہیں اور اُس چیز کو کچلنے والے ہیں جے قائم کرنے کے لئے خدا تعالی نے جماعت احمد یہ کو قائم کیا ہے اس لئے انگریزوں سے زیادہ ہمیں اس تحریک کے متعلق فکر کرنا چاہئے۔ انگریزوں کو تو اپنی جان ہی کی فکر ہے۔ لیکن ہمیں لوگول کی روح کی فکرہے پس ہمیں اس تحریک کا یوری طرح مقابلہ کرنا چاہئے۔

پھریاد رکھنا چاہئے دنیا میں قاتل اور ڈاکو حکومت قاتل اور ڈاکو حکومت نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے۔ اگر فاتح ہو جائیں تو ان کی فتح عارضی ہوتی ہے وہ حکومت ہرگز قائم نہیں رکھ سکتے اس لئے جن لوگوں نے قتل و خو زیزی کی راہ اختیار کر رکھی ہے وہ ہندوستان کے دوست نہیں بلکہ بہت بڑے دشمن ہیں۔ان کے ذریعہ ہندوستان میں قومی حکومت قائم نہ ہوگی بلکہ ہندوستان کو تاہی و بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انگریزوں کا قصور ہے۔ وہ ایس پارے میں انگریزوں کابھی قصور ہے۔ وہ ایس پالیسی انگریزوں کا قصور ما برے ص

یر چلے ہوئے ہیں کہ صحیح طریق عمل اختیار کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔

میں نے گئی بار ذمہ وار اگریزوں کو بتایا ہے کہ جو طریق انہوں نے افتیار کیا ہوا ہے اس کے ذریعہ کامیابی نہ ہوگی۔ اس وقت انار کسٹوں کا مقابلہ صوبجاتی حکومتیں کرتی ہیں لیکن جب ایک صوبہ میں آرڈینس جاری کیا جاتا ہے تو وہ دو سرے صوبہ میں چلے جاتے ہیں اور وہاں شرارت کا بچے ہو دیتے ہیں۔ پھراگر سارے ہندوستان میں ان کے خلاف کار روائی کی جائے تو بھی کامیابی نہ ہوگی کیو نکہ جس کو مارنے کا منصوبہ کیا جائے وہ اگر مارنے والوں کو کھے کہ ایسانہ کروتو ان پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ یہ کوشش غیر جانبدار لوگوں کی طرف سے ہوئی چاہئے۔ دیکھو جے قتل کیا جانے والا ہو وہ اگر قاتل ہے کے قتل نہ کروتو اس کا کوئی اثر نہ ہو گالیکن اگر غیر جانبدار کے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ایس شرارت نہ کروتو اس کا ذیادہ اثر ہو سکتا ہے۔ اس طرح ریاستوں میں بھی جب تک اس تحریک کی روک تھام نہ کی جائے یہ تحریک وُک نہیں سکتی۔

میں نے جہاں بیہ کہا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس تحریک کے کیا کرنا چاہئے گئیں۔ ۔ ۔ ۔ یہ ، کیا کرنا چاہئے خلاف تمام صوبوں اور ریاستوں میں یکدم کام شروع کیا جائے اور یہ کام حکومت کی طرف سے نہیں بلکہ عام لو گوں کی طرف سے ہو نا چاہئے وہاں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ عکومت کی طرف ہے اس کام کی ابتداء ہونی جاہئے۔اس کی طرف ہے اس کام کے لئے جب دعوت دی جائے گی تو ریاستیں بھی شامل ہو جا ئیں گی۔اس طرح ایک مجلس کی جائے جس میں سب ہار ٹیوں کے نمائندے شربک ہوں حکومت کا صرف یہ کام ہو کیہ مختلف گروہوں کے نمائندوں کو ایک جگہ جمع کر دے۔ پھروہ مجلس حکومت سے آزاد ہو کر کام کرے۔ لارڈ اِرون سابق وائیہ ائے ہند کے سامنے میں نے یہ تجویز پیش کی تو انہوں نے کہا۔ تجویز بہت اچھی ہے گر ابھی شورش ہے' ذرا امن ہو لے تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ لارڈ وکٹکڈن موجودہ وائسرائے ہند ہے جب میں ملا اور بیہ تجویز پیش کی تو انہوں نے کہا۔ میں سمجھ نہیں سکتا کہ لارڈاِرون نے کس طرح کما کہ ابھی اس تجویز پر عمل کرنے کا وقت نہیں ہی تو اس پر عمل کرنے کا وقت ہے اور یہ بہت مفیر تجویز ہے میں جلد مشورہ کرکے اس پر عمل کروں گا۔ مگر ابھی تک مشورہ نہیں ہو سکا حالا تکہ اس تحریک کا مقابلہ کرنے کا نیمی طریق ہے کہ ایک ایس مجلس قائم کی جائے جس میں تمام قوموں کے نمائندے شربک کئے جائیں۔ کانگری کے نمائندوں کو بھی شامل کیا جائے پھر ہر علاقہ میں اس کی شاخیں قائم کی جائیں اور کام شروع کیا ہمارا فرض ہے کہ اس تحریک کا مقابلہ کریں اور خدا کے فضل سے عباواللہ کی تحریک ہمارے پس ایسے سامان ہیں کہ ہم اس کامقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس سلسلہ میں مین نے عباداللہ کی تحریک کی ہے اور اس کے لئے ضروری قرار دیا ہے کہ ۱۱سے ۳۵سال تک کے لوگ اس میں شامل ہوں۔ اس انتظام کو اگر اچھی طرح چلایا جائے تو بہت کچھ کامیا بی ہو سکتی ہے۔ جس طرح ہماری جماعت خدا کے فضل سے منظم ہمیں اور ہندو بھی نہیں۔ ہم ہر جگہ کامیا بی حاصل کر سکتے ہیں اور امن کے قیام میں حصہ لے سکتے ہیں۔

یہ سیاسی کام ہی نہیں بلکہ ہمارااخلاقی فرض بھی ہے کہ ایساکریں۔ قوموں میں اخلاقی فرض کے دور نوجوانوں میں خرابی بیکاری کی وجہ سے پیدا ہواکرتی ہے اور نوجوانوں میں خرابی بیکاری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ جب نوجوانوں کے لئے اس قتم کا شغل پیدا کر دیا جائے جیسا کہ عباداللہ کے لئے تجویز کیا گیاہے اور ہر نوجوان کو یہ احساس کرایا جائے کہ وہ قومی سپاہی ہے اور اس کا فرض ہے کہ ملک میں جو فتنہ و فساد رونما ہوا ہے ، ور ارے تو اس طرح نوجوانوں کو اپنی اصلاح کاموقع بھی ملتارہے گا ور ان کی اخلاقی حالت بہتر ہو جائے گی۔

پس میں احباب کو نصیحت کرتا ہوں کہ پورے طور پر اپنے اپنے علاقہ میں احباب کو نصیحت کرتا ہوں کہ پورے طور پر اپنے اپنے علاقہ میں احباب کو نصیحت کو شیخت کو شیخت کو شیخت کو شیخت کو شیخت کو شیخت کی بہت تھوڑی کمیٹیاں بنی ہیں اگر انتظام مکمل ہو جائے تو اس سے بہت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ ملک سے کامیابی کے ساتھ بدامنی دور ہو سکے گی، قتل و غارت کی تحریک کامقابلہ کیا جاسکے گا۔ گا اور اہل ملک کے اخلاق کو اعلیٰ درجہ کا بنایا جاسکے گا۔

چھو ژو اور آگے چلو۔ گودنے والے نے کچرسوئی ماری تو اس نے کماکیا گودنے لگے ہو۔ بتایا گر شیر کاپایاں کان۔ اس نے کہا اسے بھی چھو ڑو' آگے چلو۔ اسی طرح جو عضو بھی گو دنے لگتا کہہ دیتا اسے رہنے دو۔ آخر گودنے والے نے کہا۔ ایک آدھ چزنہ ہو تب تو شر رہ سکتا ہے لیکن اگر سب کے سب اعضاء چھوڑ دیئے جا ئیں تو پھرشیر کہاں رہ سکتا ہے۔ اِس طرح گو تدن کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن اگر ان کا خیال نہ رکھا جائے تو مجموعی طور پر ان کا اخلاق پر بروا بھاری اثر ہو تا ہے۔اصل بات میہ ہے کہ تمام کمزوریاں تدن سے شروع ہوتی ہیں۔ ند ہب میں بھی اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ عام لوگوں کو اس سے بحث نہیں ہوتی کہ ملائلہ ہیں یا نہیں' اگر ہیں تو کیا چیز ہیں بلکہ وہ بیہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاملات کیسے ہیں۔ غیرمبائعین کو ہی دیکھ او۔ جن لوگوں نے مرکز ہے علیحدگی اختیار کی'ان کا ابتداء میں کوئی مذہبی جھگڑا نہ تھاان کے مد نظر صرف بیہ بات تھی کہ حفرت خلیفہ اول کے بعد کون خلیفہ ہو گا۔ مجھے یاد ہے۔ حضرت خلیفہ اول کے وقت جب یہ سوال اٹھایا گیا کہ انجمن خلیفہ کے ماتحت ہے یا خلیفہ انجمن کے ماتحت تو لوگوں کو ہاہر سے بلایا گیا۔ اس دن میں نماز کے انتظار میں اپنے صحن میں اندر مثمل رہاتھا اور بہت سے لوگ مبجد میں جمع تھے ان میں بہت جو ش پایا جا تا تھااو را یک دو سرے ہے گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے سا۔ اس وقت کہا جا رہا تھا حضرت مولوی صاحب جو چاہیں کریں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہم تو یہ کتے ہیں کہ کوئی بچہ نہ خلیفہ بن جائے۔اس وقت میری سمجھ میں نہ آٹاکہ کچہ سے کون مراد ہے۔ پھر معلوم ہوا کہ وہ میرے متعلق کہتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مبائل میں اختلاف بیدا کرلیا۔

اس طرح شیعہ مُنیؓ کا جو جھگڑا ہے' اس کی وجہ بھی ذاتی معاملات ہے۔ مسائل میں اختلاف بعد میں پیدا کر لیا گیا۔ اصل جھگڑا اسی بات سے شروع ہوا کہ حضرت علی میں پیلے خلیفہ نہ ہے۔

غرض چھوٹے جھوٹے تدنی جھگڑے ہوتے ہیں جو بعد میں بردی باتیں بن جاتی ہیں اور نہ ہمی عقائد میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس اختلاف سے جماعت کو بچانے کے لئے کوشش کرنی چاہئے۔اس کے لئے میکن چند ہاتیں بیان کرتا ہوں۔

ہاری میں قومیت کی پابندیاں دور کرو جماعت میں بیاہ شادی کے متعلق قوی

سوال سختی سے اٹھایا جاتا ہے حتی کہ ہم تو قوم در قوم کے اختلاف مُن کر چکرا جاتے ہیں۔ ہماری جماعت کو چاہئے نینچ والوں کو اوپر اٹھایا جائے اور اوپر والوں کو نینچ لایا جائے۔ اصل بات تو یہ ہم کہ نہ کوئی اوپر ہے اور نہ کوئی نینچ سب برابر ہیں لیکن سمجھاجا تا ہے کہ قومیت کے لحاظ سے بعض لوگ اوپر ہیں اور بعض نینچ اس لئے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ آپس میں مل جائیں۔ یہ دو بھائیوں میں لڑائی والا معالمہ ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ فلال بھائی چل

کردو سرے کے گھر جائے۔ بلکہ مشہور شاعرذوق کی طرح یہ کہتے ہیں۔ بعد مدت کے گلے ملتے ہوئے آتی ہے شرم اب مناسب ہے یمی کچھ تم بردھو کچھ ہم بردھیں

جن قوموں کو ایک دو سرے کے قریب سمجھا جا تا ہے انہیں چاہئے کہ آپس میں شادیاں شروع کر دیں تاکہ قومیت کی بیجا پابندیاں کسی قدر تو ڈھیلی ہو جائیں اور اس طرح قومیت کی اونچ پنج کو مثانے کی کوشش کی جائے۔

دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگی والوں کا شادی سے قبل کچھ لینا حرام ہے شادی کے موقعہ پر روپیہ وغیرہ لینے کی رسم بھی پائی جاتی ہے اور یہ بات بردہ فروشی سے کم نہیں ہے۔ جو شخص لڑکی کی شادی کے سلمہ میں روپیہ وغیرہ لیتا ہے اس کی عقل پر پردہ پڑ جا تا اور اس کی آنکھوں پر پی بندھ جاتی ہے وہ لڑکے کی خوبیاں نہیں دیکھتا بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ جھے کتنا روپیہ ماتا ہے۔ ہم کہتے ہیں۔ وہی روپیہ نہیں جو لڑکی کی ملکیت ہو لے لے مگر شادی کے بعد۔ شادی سے قبل کچھ لینا قطعاً ناجا کر ہے۔ بردہ فروشی ہے اور یہ حرام ہے۔

دو سری رسم ہٹلہ کی ہے۔ ملتان 'جھنگ وغیرہ اصلاع جن میں مسلمانوں بٹلہ کی فیدموم رسم کی آبادی زیادہ ہے ' وہاں یہ مرض جاری ہے اس کا نتیجہ بھی بُردہ فروثی ہے۔ لڑکی کے لئے اچھارشتہ ہو تو اس لئے نہیں لیتے کہ لڑکے کے لئے بھی رشتہ ملنا چاہئے اور جمال سے لڑکے کے لئے رشتہ مل جائے ' وہاں لڑکی کا رشتہ کر دیتے ہیں خواہ وہ لڑکی کے لئے رشتہ موزوں نہ ہو۔ یہ بات بھی بہت بُری ہے اسے بھی دور کرنا چاہئے۔

تیسری بات میہ ہے کہ بیاہ شادی میں سادگی نہیں اختیار بیاہ شادی میں سادگی نہیں اختیار بیاہ شادی میں سادگی اختیار کرو بیاہ شادی میں سادگی اختیار کرو کی جاتی اس سے بھی خطرناک نقصان ہو تا ہے۔اس کا

ا یک نتیجہ تو بیہ ہو تا ہے کہ شادی ہونے میں دیر لگتی ہے۔ لڑکی والوں کی طرف سے کہا جا تا ہے کتنا زیور اور کتنا کیڑا دیا جائے گا۔ اگرید چیزیں ان کی منشاء کے مطابق نہ ہوں تو رشتہ نہیں کیا جا آ۔ ایسے لوگوں کی مثال اس پیر کی موتی ہے جو اپنے ایک مرید کے گھر گیا اور کہنے لگا۔ دیکھو! کسی قتم کا تکلّف نہ کرنا۔ پلاؤ تو آپ پکا ئیں گے ہی اور ملک کا دستور ہے ساتھ زردہ بھی ہو' کچھ حلوہ بھی پکالینا۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں۔ ہم احمدی ہیں ہم نے سب رسمیں جھوڑ گا دی ہیں مگرائنا ضرور ہو کہ کم از کم آٹھ سو کا زیور اور چھ سو کا کپڑا بنالیا جائے۔ ہم نے رشتہ دار ﴾ چھوڑے اپنی قوم کو چھوڑا'کیا اب بھی ہم تکلف کریں۔ گویا ان کے نزدیک اپنے زیور اور کیڑے کا مطالبہ ٹکگف نہیں ہو تا۔ شادی کے موقع پر زبور اور کپڑے بطور تحفہ ہوتے ہیں۔ کوئی شخص یہ بے حیائی نہ کر تا ہو گا کہ کسی ہے تحفہ مانگ کر لے مگرشادی بیاہ کے متعلق چو نکہ یہ عادت ہو گئ ہے' اس لئے اس کا حسن و قبع نہیں دیکھا جاتا۔ اگر کسی شخص سے کہو' فلال دوست سے جاکر کھے مجھے تحفہ کے طور پر تشمیر کی شال منگا دیجئے یا اوور کوٹ بنوا دیجئے تو وہ کھے گا کیاتم مجھے ایبا بے حیا سمجھتے ہو کہ میں اس قتم کی بات کہوں۔ گرلڑ کی کے رشتہ کے سلسلہ میں زیور کیڑا وغیرہ کا مطالبہ کرنے میں وہ نہی کر تاہے اور اپنی لڑکی کے نام پر کر تاہے بیہ نمایت ہی شرمناک بات ہے۔ اس طرح بیاہ شادی میں رُ کاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور لڑکے لڑکی کی جوانی اور ان کے جذبات کو تباہ کیا جا تا ہے۔ کفو کا خیال ضروری ہے مگراس کی حدبندی ہے اور وہ بیر کہ این حثیت کے قریب قریب کے خاندان میں رشتہ کر لیا جائے نہ کہ اپنے سے بہت اعلیٰ خاندان تلاش کیا جائے۔ اس قتم کی تختیوں کا نتیجہ یہ ہو رہاہے کہ بیاہ شادی کی مشکلات ہت بردھ گئی ہیں۔ چو نکہ ہماری جماعت کے لوگ ملک میں تھیلے ہوئے ہیں اس لئے پہلے ہی رشتوں کا پہتہ نہیں لگتا اور اگر کسی جگہ پتہ لگے تو پھراس فتم کے سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ لڑے کی تنخواہ کیا ہے' جائیداد کتنی ہے' زیور کتنا ہو گا' کپڑا کتنا۔ اگریہ باتیں اپنی خواہش اور منشاء کے مطابق نہ ہوں تو انکار کر دیا جاتا ہے۔ اس قتم کی باتیں عیب ہیں اور ان کی اصلاح نهایت ضروری ہے۔ جو لوگ خدا تعالی کا تو کل چھوڑ کرایسی باتیں کرتے میں 'خدا تعالی بھی ان کی تجاویز میں برکت نہیں ڈالتااور ہمیشہ ان میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔

ایک اور اہم بات معاملات کی صفائی اور معاہدات کی پابندی ہے۔ اگریہ سمجھ لیا جائے کہ جس طرح

ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس طرح اس کو بھی ہو تی ہے جس کا رویبہ دینا ہو تا ہے ' تو پھرلین دیر. کے معاملات میں اتنی مشکلات نہ رو نما ہوں۔ اگر کسی کے لئے آمدنی کی بالکل کوئی صورت نہیں تو اور بات ہے ایسی حالت میں لینے والے کو بھی اس پر رحم کرنا چاہئے لیکن اگر کچھ نہ کچھ آمدنی ہو اور وہ اپنے اوپر تو خرچ کی جائے لیکن جس کا قرض دینا ہو اسے کچھ نہ دیا جائے تو بہر بہت بروا گناہ ہے۔ شریعت نے معاہدات کی یابندی نہایت ضروری قراردی ہے۔ یابندی اختیار نہ کرنے والوں کی وجہ ہے ضرورت منداور وعدہ کاایفا کرنے والوں کو بھی کوئی قرض نہیں دیتا۔ ر سول کریم ملٹائیل معاہدات کی اس قدر پابندی کرتے تھے کہ جب آپ جنگ بدر کے لئے تشریف لے گئے تو صرف تین سوسیاہی آپ کے ساتھ تھے۔اس دفت دو مسلمان مکہ ہے بھاگ کر آپ کے لشکر میں آ ملے۔ جو بڑے جری اور بہادر تھے۔ تین سو کی تعداد کے لحاظ ہے ان دو کی شمولیت بہت بڑی امداد تھی لیکن جب انہوں نے کہا کہ جس وقت ہم آ رہے تھے اس وقت کفار نے ہمیں پکڑ لیا تھا اور پھراس عہدیر چھوڑا کہ ہم ان کے مقابلہ پر نہ لڑیں گے مگروہ کفار تھے ان سے معاہدہ کیا' حقیقت رکھتا ہے تو رسول کریم ملٹھ آپڑی نے فرمایا۔ نہیں اس کی یابندی ضروری ہے اور ان کو لڑائی میں شامل ہونے کی اجازت نہ دی۔ ملے اسی طرح رسول کریم ما التراتیج ہے ایک داماد جب مسلمان ہو گئے تو وہ مکہ گئے اور جن کامال ان کے پاس تھاان سب کو واپس دے کر پھر آئے۔ انہوں نے کہا۔ میں اگر چاہتا تو مدینہ میں ہی رہ جا تا مگرمیں اس لئے آیا کہ تم پیر نہ کہو مسلمان ہو گیا ہے اور دیانت ہے کام نہیں لیا۔ للہ تو معاہدات کو نمایت تکلیف اٹھا کر بھی یورا کرنا چاہئے حتّی کہ موت قبول کر کے بھی یورا کرنا چاہئے تاکہ جماعت کی اقتصاد ی حالت د رست ہو۔

دو سری بات یہ ضروری ہے کہ مال میں خواہ ذراسابھی نقص ہو' تا جر کو چاہئے خریدار کو جا ہے۔ جا دے تاکہ بعد میں کوئی جھڑا نہ پیدا ہو۔ اس طرح نقصان نہیں ہو تا بلکہ فائدہ ہی رہتا ہے۔ جب انسان دھوکا کی چیز بیچنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا تو مال خریدتے وقت خود بھی احتیاط نہیں کرتا لیکن اگر ناقص چیز گا بک اس سے نہ خریدے تو اسے خود بھی احتیاط کرنی پڑے گی۔ پھر معاملہ کی صفائی سے ایک قومی کیر کیٹر بنتا ہے جو ساری قوم کے لئے نہایت مفید ہو تا ہے۔ ایک اور ضروری معاملہ تعلیم و تربیت ہے۔ عام طور پر لوگ بچوں کی تعلیم و تربیت نے عام طور پر لوگ بچوں کی تعلیم و تربیت نے عام طور پر لوگ بچوں کی تعلیم و تربیت نے ایسے ہیں خدا تعالی

ان پر رحم کرے کہ جب ان کے ماں باپ فوت ہو گئے تو وہ خراب ہو گئے کیونکہ ان کی تربت نہ کی گئی تھی۔ غور کرواد ھراگر ہم لوگوں کو اپنی جماعت میں داخل کرنے کی کوشش کرتے رہیں اور ادھر ہماری جماعت کے نیچے تعلیم و تربیت نہ ہونے کی وجہ سے نکلتے رہیں تو فائدہ کیا ہوا۔ کیا جس تمثک میں سوراخ ہو'اس میں یانی ٹھہرسکتا ہے۔ پس ایک تبلیغی جماعت کے لئے نهایت ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا پورا پورا خیال رکھے ورنہ وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ میں دوستوں کو اس طرف توجہ دلا تا ہوں کہ پوری کوشش کریں۔ بیہ کوشش ماں باپ ہی کر سکتے ہیں اور ضروری ہے کہ سارے کے سارے لوگ اس میں لگے رہیں۔ اگر سارے مصروف نه ہوں تو پھر کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا کیو نکہ جب تک دو سرے بچوں کی اصلاح نہ ہو اینے بچوں کی بھی کوئی اصلاح نہیں کر سکتا۔ پھر تعلیم کامفہوم صرف لکھنا پڑ ھنا سمجھا جا تا ہے گر صحابہ کے نزدیک بیر نہ تھا۔ حضرت عمر سے جب یو چھا گیا کہ تعلیم کیا ہے تو آپ نے فرمایا۔ لکھنا' پڑھنا' حساب' تیرنا اور تیر چلانا' علم کے استعال کرنے کے لئے طاقت اور ہمت نهایت ضروری چیز ہے۔ اللہ میں نے بہت سے صحابہ کے حوالے دیکھیے ہیں جو تیرنااور تیر چلانا تعلیم میں شامل کرتے ہیں۔ ہمارے بچے فٹ بال اور کرکٹ وغیرہ تو کھیلتے ہیں مگران باتوں میں کوشش نہیں کرتے۔ فٹ بال وغیرہ احچھی تھیلیں ہیں مگر زندگی میں کام آنے والی نہیں اور تیرنااور تیر چلانا ایس باتیں ہیں جو ساری زندگی سے تعلق رکھتی ہیں ان کے ذریعہ طاقت آتی ہے' صحت حاصل ہوتی ہے اور ساتھ ہی بیہ فن زندگی میں کام آتے ہیں۔ پس ہماری جماعت کے لوگوں کو چاہئے کہ بچوں کو لکھنے پڑھنے کے ساتھ تیرنا' غلیل چلانا وغیرہ بھی سکھائیں۔ زمانہ تو بندوق چلانے کا ہے مگر جب تک بندوق چلانے کے لئے نہ ملے اس وقت تک جو پچھ میسر ہو ای ہے کام لینا چاہئے۔ ہاں اینے بچوں کو یہ 'ضرو رہتا دینا کہ غلیل وغیرہ کسی انسان پر نہ چلا کیں یہ بہت اہم بات ہے۔ رسول کریم ملٹائیلیم بہت احتیاط کیا کرتے تھے۔ چنانچہ فرمایا۔ جب کسی کو چُھری کپڑانے لگو تو سرا اُس کی طرف نہ کیا جائے بلکہ دستہ کیا جائے سل بچوں کو جب اس قتم کی تعلیم دو تو ساتھ احتیاطیں بھی ضرور سکھاؤ کہ کسی کو ضرر نہ بہنجانا۔

تدنی ضرور توں میں سے ایک ضروری بات یہ بھی ہے کہ ایک دو سرے سے تعاون کیا جائے۔ پہلے میں ذکر کر آیا ہوں کہ ایک دو سرے کی امداد کی جائے مگر جمال میں یہ کہتا ہوں کہ ایپ بھائیوں کی مدد کرو وہاں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس بات کا انتظار نہ کرد کہ میں کسی کی

سفارش کروں تب مدد کی جائے۔ کہتے ہیں۔ اس طرح آپ کو دعاکرنے کی تحریک ہو گی مگر میر کسی مومن کے متعلق بیہ توقع ہی نہیں رکھتا کہ جب وہ اپنے کسی بھائی کے کام آ سکتا ہو تو کام نہ آئے۔ لیکن ایک اور بات ہے اور وہ بیر کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو سفارش میں خلافت کو بھی تھینچ کر لانا چا ہتا ہے۔ یہ بہت گری ہوئی اور نمایت قابل نفرت بات ہے۔ خلافت نبوت کی نیابت ہے اور نبوت خدا کی نیابت ہے پس خلیفہ کو ایسی جگہ کھڑا کرنا جہاں اس کی گر دن نیجی ہو' بہت بڑی ہتک ہے۔ ہم دنیوی لحاظ ہے بادشاہ کی اطاعت کرتے ہیں مگر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ خلفہ کا درجہ تمام دنیا کے بادشاہوں سے برا ہے۔ اگر کوئی یہ نہیں یقین رکھتا تو وہ محمد ملتا تعلیم کی رسالت اور حضرت مسیح موغود علیہ السلام کی مسیحیت سے واقف نہیں۔ خلیفہ کے ہاس اس لئے آنا کہ ڈیٹی کمشنریا کسی مجسٹریٹ کو سفارش کرائی جائے۔اس کامطلب بیہ ہے کہ خلیفہ کی ان حکّم کے سامنے نظر نیجی کرائی جائے اور اگر اس حد تک خلیفہ کی سفارش لے جائیں تو پھر خدا تعالی پر توکل کہاں رہا۔ جو شخص کسی مجسٹریٹ کے لئے سفارش جاہتا ہے اسے تو میں مجرم سمجھتا ہوں۔ میں نے جب بیہ رکھا ہے کہ اپنی جماعت کے کسی قاضی کے متعلق اگر مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس نے کسی معاملہ میں کسی کی سفارش قبول کی ہے تو میں اسے نکال دوں گا تو پیہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی مجسٹریٹ سے خود سفارش کروں۔ بعض دفعہ کر دیتا ہوں مگروہ اور رنگ کی سفارش ہوتی ہے۔ مثلاً بیہ کہ مقدمہ کا جلدی تصفیہ کر دیا جائے۔اس قتم کی سفارش میں نقص نہیں مگریہ کہ فلاں کے حق میں فیصلہ کیا جائے رہے نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص نے تو یہاں تک کمہ دیا کہ میراکیس انتااہم ہے کہ خلیفہ کو خود گور نر کے پاس جاکر کہنا چاہئے کہ فیصلہ میرے حق میں ہو۔ ایک شخص نے کہا۔ ہمارے علاقہ میں تبلیغ کا برا موقع نکلا ہے اور وہ یہ کہ مجھے نمبردار ہوا دیا جائے۔ میں متنبہ کر تا ہوں کہ اس قتم کی سفار شات جاہنا خلافت کی ہتک ہے اور اسے جاری نہیں رہنا چاہئے۔ اس قتم کے کاموں کے لئے مجھے مت کما کرو بلکہ آپس میں بھی ا یک دو سرے کو نہ کہا کرو اور خدا تعالی پر تو گل کرو۔ جب ہارے آپس کے ایسے تعلقات نہ تھے اس وقت کون حفاظت کر تا تھا۔ خدا پر ہی تو کُل کرو تا کہ کسی مشکل اور مصیبت کے وقت خود خدا تمهاری سفارش کرنے والا ہو۔

اب میں ندہی ضروریات کولیتا ہوں۔ یہ ضروریات کولیتا ہوں۔ یہ ضروریات میں دوقتم کی سلسلہ کی ندہبی ضروریات ہیں۔ اول بلاواسطہ اثر ڈالنے والی اور دوم بالواسطہ اثر

ڈالنے والی۔

انگلتان میں تبلیغ اسلام کے اثرات کے ایک لیڈر مجھ سے ملنے آئے۔
عبداللہ یوسف علی صاحب ان کا نام ہے 'بہت قابل اور سجھ دار آدی ہیں 'مسلمانوں میں جو
اعلیٰ طبقہ ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے کما میں انگلتان میں رہتا ہوں۔ آپ کے
مثن میں بھی جاتا ہوں۔ میں یہ مانتا ہوں کہ آپ کے مثن کے ذریعہ کچھ لوگ مسلمان ہوئے
ہیں مگروہ بہت غریب طبقہ کے ہیں۔ کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ ان کے ذریعہ یورپ کو مسلمان
کرلیں گے۔ میں نے کما ہاں میں مانتا ہوں کہ نو مسلم غریب طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں
نے کما۔ پھر آپ اس مثن پر انتا رو پیہ کیوں صرف کرتے ہیں۔ میں نے کما اس لئے کہ جب ہم
ہندوستان میں تبلیغ اسلام کرتے ہیں تو لوگ کتے ہیں نہ بہ کو کیا لئے پھرتے ہو' یورپ کے
ہندوستان میں تبلیغ اسلام کرتے ہیں تو لوگ کتے ہیں نہ بہ کو کیا گئے پھرتے ہو' یورپ کے
متعلق فلفہ نے نہ بہ کو منا دیا ہے لیکن جب کوئی انگریز مسلمان ہو تا ہے اور ہندوستان میں اس کا
اعلان ہو تا ہے کہ ہمیں بھی نہ بہ کے متعلق غور کرنا چاہئے۔ اس پر کہنے لگے میں سمجھ گیا
خیال پیدا ہو تا ہے کہ ہمیں بھی نہ بہ کے متعلق غور کرنا چاہئے۔ اس پر کہنے لگے میں سمجھ گیا
تیاس مثن سے بلاواسطہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔

غرض بعض باتیں بلا واسطہ فائدہ دیتی ہیں۔ انہی میں ہراحمدی کو ڈاڑھی رکھنی جائے ہے ایک ڈاڑھی رکھنا ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے اور آکر کھنے گے کیاڈاڑھی رکھنے سے خداملتا ہے۔ میں نے کہا۔ ڈاڑھی رکھنے سے خداملتا ہے۔ میں نے کہا۔ ڈاڑھی رکھنے سے خداملتا ہے آپ نے چو نکہ ڈاڑھی رکھی اس لئے ہمیں بھی آپ کی تقلید میں ڈاڑھی رکھنی چاہئے۔

ہم نے تھم دیا تھا کہ ایسے لوگ سلسلہ کے کاموں میں افسرنہ بنائے جائیں گے جو ڈاڑھی منڈائیں اور فیصلہ کیا تھا کہ امپیریل سروس وغیرہ میں جماں ڈاڑھی منڈانے کی مجبوری ہو' وہاں بھی ہم اجازت نہیں دیں گے کیونکہ ہم شریعت بدل نہیں سکتے۔ ہاں اتنا کریں گے کہ ان کو عہدہ سے محروم نہ کریں گے مگر اس پر پوری طرح عمل نہیں کیا جا رہا اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض مخلص نوجو انوں نے بھی ڈاڑھی منڈانی شروع کر دی ہے۔ ڈاڑھی رکھنا ایک ضروری امرہے اور ہراحمہ ی کو اس کا حرّام کرنا چاہئے۔ دو سری ضروری بات جو میں کمناچاہتا ہوں یہ ہے کہ اوہام کامقابلہ اوہام کامقابلہ کیا جائے ہیں اس لئے آتے ہیں کہ دنیا سے اوہام باطلہ مٹائیں لئین افسوس سے کمناپڑتا ہے کہ ہماری جماعت کے بعض لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ کل ہی ایک سوال پیش کیا گیا کہ جماعت میں ایسے لوگ ہیں جو تعویذ اور ٹونے کرتے ہیں 'کیا یہ جائز ایک سوال پیش کیا گیا کہ جماعت میں ایسے لوگ ہیں جو تعویذ اور ٹونے کرتے ہیں 'کیا یہ جائز ہے۔ میرے نردیک بیہ نمایت ہی کمزوری ایمان کی علامت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام نے بھی ایک تعویذ دیا تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ دیا تھا مگروہ واقعہ

یہ ہے کہ خلیفہ نورالدین صاحب جموں والے کے ہاں کوئی لڑکانہ تھا انہوں نے مجھے کہا کہ میں حضرت صاحب ہے ان کو تعویز لے دوں۔ میری اس وقت بہت چھوٹی عمر تھی میں حضرت صاحب کے چھے پڑگیا آپ نے دعالکھ کردی جو میں نے خلیفہ صاحب کو دے دی وہ دعا قبول ہو گئی اور خلیفہ صاحب کو خدا تعالی نے نرینہ اولاد دی۔ دراصل وہ دعاجس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلو ق واسلام نے لکھی اسی وقت قبول ہو چکی تھی۔ آگے اس تعویز کو باندھنا خلیفہ صاحب کا کام تھا اس کا دعا کی قبولیت ہے کوئی تعلق نہ تھا۔

پس لوگوں کا یہ خیال کرناکہ اگر دعا کو لکھ لیا جائے اور لٹکا دیا جائے تب وہ قبول ہوتی ہے بیودہ وہم پیدا کر آباور ذکرِ اللی کرنے کی جڑ کا ثبا ہے۔ دعا لکھنا تو منع نہیں لیکن جس کی دعامیں بیہ اثر نہیں کہ ایک سیکنڈ میں قبول ہو اس سے دعا لکھا کر یہ سمجھنا کہ اب ہم دعا کرنے سے فارغ ہو گئے بہت بڑی غلطی اور خدا تعالیٰ کے فضل سے محروم کر دینے والی بات ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ق والسلام کی جو مثال پیش کی جاتی ہے۔ اس کے متعلق بیہ بھی مد نظر رکھنا

چاہئے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلو ۃ والسلام کی وہ شان تھی کہ خدا تعالیٰ آپ کی دعا ایک سینڈ میں قبول کرنے دی آکہ غلط مثال نہ قائم ہو سینڈ میں قبول کرنے دی آکہ غلط مثال نہ قائم ہو جائے بلکہ میرے اصرار پر ایک بار لکھی۔

دراصل تعویز ایک قتم کاخیالی مسمریزم ہے اور اگر دعاہے تو دعا لکھوا کریہ سمجھ لینا کہ اب ہم فارغ ہو گئے دعا کرنے کی ضرورت نہیں رہی ایک بیبودہ بات ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ العلوۃ والسلام ہے تو خدا تعالی کا وعدہ تھا اُجِیْبُ کُل دُ عَائِک اِلاَ فِیْ شُرَ کَائِک کا وعدہ تھا اُجیْبُ کُل دُ عَائِک اِلاَ فِیْ شُرِ کَائِک کا اور خلیفہ نورالدین صاحب آپ کے شرکاء میں سے نہ تھے ان کے متعلق آپ نے جو دعا کی وہ قبول ہوگئ مگریہ کی اور کو تو نہیں کہا گیا پھروہ کس طرح حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰۃ والسلام

کی مثال اینے لئے قرار دے سکتا ہے۔ غور کرو۔ کیا وجہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام عاديًا تعويذنه لكھاكرتے تھے۔نه رسول كريم ملتَّ آيا بنے ايباكيانه آپ كے خلفاء نے پھرنہ حضرت خلیفہ اول نے کیا اور نہ میں کر تا ہوں۔ اگر نہی کو بیہ دعویٰ ہے کہ اس کا تعویذ لکھنا مؤثر ہو سکتا ہے تو وہ آئے اور لکھے میں اس کے مقابلہ میں صرف ہاتھ لگا دوں گااور خدا تعالیٰ اس سے فضل کرے گا۔ دراصل دعا کی جڑ انکساری اور تذلّل ہے اور تعویز اس کی جڑ کو کاٹ دیتا ہے۔اگر کوئی بات یوری بھی ہو جائے تو تعویز لکھنے لکھانے والے بیہ نہیں کہیں گے کہ خدا تعالی نے دعا قبول کی بلکہ ہی کہیں گے کہ تعویز کی برکت ہے ایسا ہوا اور پیرشرک ہے۔ خدا تعالیٰ نے جو تعویذ دیا ہے اس پر کیوں عمل نہیں کیا جاتا۔ مثلاً ہرفتم کی تکلیف بیاری وغیرہ ك وقت يه يرها كرو- قُل أعُوذُ بِرَبّ الْفَلُقِ مِنْ شَرّ مَا خَلَقَ وَ مِنْ شَرٍّ غَاسِقِ إِذَا وَقُبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّتْتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدِ إِذَا حَسَدَ - هَلَهُ ايك رفعه رَعَالكم کر بیر سمجھ لینا کہ اس کا اثر ہو تا رہے گاوہی بات ہے جو ایک ہندو کے نمانے کے متعلق مشہور ہے جس نے سردی کے موسم میں دریا سے واپس آتے ہوئے بنڈت سے یہ کہہ کر تور اشنان سومور اشنان سمجھ لیا تھا کہ میرا بھی اشنان ہو گیا۔ تعویذ بھی یمی ہو تا ہے کہ لکھا کر رکھ لیا اور سمجھ لیا کہ اب دعا کرنے سے فراغت حاصل ہو گئی۔ اس متم کی گندی باتوں کو مٹانا ہمارے **فرائض میں داخل ہے کیونکہ یہ اس صیح سیرٹ کو مٹانے والی ہو تی ہیں جے ییدا کرنے کے لئے** خدا تعالی کے نبی آتے ہیں۔ اگر ان باتوں ہے کوئی فائدہ ہو تاہے تو وہم کی وجہ ہے ہو تاہے مگر وہم کو ترقی دیناسخت نقصان رساں ہے۔

تیسری چیز جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ تبلیغ ہے۔ اس سال یہ اسلیغ احمدیت یوم التبلیغ کا اعلان کیا گیا تھا یہ اتنا بابرکت ثابت ہوا ہے کہ کئی لوگ جنہوں نے سالہ سال سے تبلیغ نہ کی تھی انہوں نے بھی اس دن تبلیغ کی۔ ابھی چند دن ہوئے ایک نواب صاحب آئے تھے ان کے ساتھ ایک معزز صاحب تھے جنہوں نے بیعت کی اور کہا یہ نواب صاحب کے یوم التبلیغ منانے کا نتیجہ ہے۔ دس بارہ سال سے ان سے میرا تعلق تھا لیکن نواب صاحب کے یوم التبلیغ منانے کا نتیجہ ہے۔ دس بارہ سال سے ان سے میرا تعلق تھا لیکن کو انہوں نے تبلیغ نہ کی تھی۔ اس دن جو میں ان کے پاس گیاتو کہا آج ہمیں تبلیغ کرنے کا تھم

ے اور خوب تبلیغ کی ای دن میں نے بیعت کرلی۔ ہے اور خوب تبلیغ کی ای دن میں نے بیعت کرلی۔

اس دن ایس مزیدار تبلیغ ہوئی کہ کئی دوستوں نے خواہش ظاہر کی کہ بید دن بار بار آنا

چاہئے۔ میں ابھی ایباتو نہیں کر سکتا مگر ای دن پر نہیں رہنا چاہئے بلکہ جب تک دو سری دفعہ
یوم التبلیخ آئے ' اپ طور پر بھی تبلیغ کرتے رہنا چاہئے مگریاد رکھنا چاہئے صرف منہ کی باتوں
سے نہیں بلکہ اپ عمل سے بھی تبلیغ کرو۔ تبلیغ اپ اعمال میں در تی بھی پیدا کرتی ہے۔ جب
دو سروں کو انسان تبلیغ کر تا ہے تو اسے اپ متعلق شرم آ جاتی ہے کہ مجھے بھی اصلاح کرنی
چاہئے۔ پس تبلیغ کرنا نہ صرف جماعت کی ترقی کا موجب ہے بلکہ اپنی اصلاح کا بھی موجب ہے۔
چوشی بات جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ عبادات ہیں۔ عبادت انسان کا
عبادات ہیں۔ عباد تا یہ کہ بعض لوگوں میں کمزوری ہے۔ ایک احمدی کا بھی نماز نہ پڑھنا۔ یا
مرف نماز کا بلکہ باجماعت نماز کا خیال رکھنا چاہئے۔ رسول کریم ماٹنٹیز ہے نے باجماعت نماز کا
مرف نماز کا بلکہ باجماعت نماز کا خیال رکھنا چاہئے۔ رسول کریم ماٹنٹیز ہے نے باجماعت نماز کا
عبادات ہیں۔ مثلاً رمضان کے روزے ہیں۔ ذکر اللی بھی بہت ضروری اور مفید چیز ہے۔ ایک
صحابی کہتے ہیں ذکر اللی دل کو صفی کرتا ہے۔ اس کی طرف ہماری جماعت کے لوگوں کو اتی توجہ
میں جتنی ہونی چاہئے۔

ملسله کالٹریکر پڑھنے کی تاکید ملسله کالٹریکر پڑھنے کی تاکید مگرافسوس کہ جماعت کی عدم توجی کی وجہ سے لٹریکر اتا شائع نہیں ہو تا جتنا ہونا چاہئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلؤ قروالسلام کی گئ کتابیں الیی ہیں کہ جن کے اس وقت تک صرف ایک ایک دو دو ایڈیشن شائع ہوئے ہیں۔ یہ خطرناک علامت ہے۔ دوستوں کو چاہئے حضرت مسیح موعود علیہ السلؤ قروالسلام کی کتب خصوصیت سے زیادہ پڑھا کریں اور بکثرت اپنے گھروں میں رکھیں یہ ان کے لئے اور ان کی اولاد کے لئے نمایت قیمتی خزانہ ہے۔ پھر سلسلہ کے افبارات بھی خرید نے چاہئیں "الفضل" کی پندرہ سال قبل جتنی اشاعت تھی اتنی ہی اب بھی ہماعت دو گئی ہو گئی ہے۔ گر الفضل کی اشاعت اتنی ہی ہے۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ جماعت نے الفضل کے متعلق اپنی ذمہ واری کو محسوس نہیں کیا۔ ندہب کو قائم رکھنے کے لئے

﴾ نہ ہی روح کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب اور سلسلہ کے لٹریج سے پیدا ہو سکتی ہے۔احیاب اسے پڑھاکریں۔ الله تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے نضلوں کا دار ث بنائے اور اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق

(الفضل ۴٬۵٬۳٬۰۱٬۱۵٬۱۲) ۱ـ جنوری ۱۹۳۳)

النساء:٨٦

بخارى كتاب الاحكام باب من لم يسال الامارة اعانه الله عليها

\_

س آئینه کمالات اسلام صفحه ۳۵۲ روحانی خزائن جلد۵ مطبوعه ۱۹۸۵ء

٥ شروح دیوان حیان بن ثابت صفحه۲۲۱ کتب خانه آرام باغ کراحی

7 کے الشورٰی:۳۹ △ البقرة:۲۵۲ التوية:١١٩

لارژ و کشکژن: مدراس اور بمبئی کاگور نر – ۱۹۳۱ء تا ۱۹۳۲ء وائنیر ایئے ہند رہا۔ دو سری او زتیسری گول میز کانفرنس ای کے عہد میں لندن میں ہوئی۔

(اردو جامع انسائيكلوبيڈيا جلد ۲ صفحہ ۱۸۱ مطبوعہ ۱۹۸۸ء)

مسلم كتاب الجهاد والسير باب الوفاء بالعهد

1

۳

سمل

تذكره صفحه ۲۷ - ایریش چهارم ۵ل الفلق:٢ تا٢

بخارى كتاب الاذان باب فضل صلوة الجماعة